

# امام زہری رحمہ اللہ کا امام عروہ رحمہ اللہ سے ساع ثابت ہے

ایک برگیڈئیر حامد سعیداختر (ر) نامی شخص نے صبح مسلم کی ایک صبح حدیث پرحملہ کرتے ہوئے لکھاہے: ''اس روایت کے بے بنیاد ہونے کاسب سے برا شہوت ہے کہ زہری کاعروہ سے ساع ہی ثابت نہیں ہے۔' (میزانِ عمرعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا ص ۹۹) حامد سعیداختر کی ذکورہ بات بالکل جھوٹ ہے اوراس سے پہلے ایک رضا خانی بر بلوی محمد کاشف اقبال مدنی رضوی نے اپنی کتاب: علمی محاسبہ میں لکھا تھا: ''معلوم ہوا کہ امام زہری کے عروہ بن زبیر سے ساع ثابت نہونے پرمحد ثین کا اتفاق ہے۔' (ص اے ۱۷)

راقم الحروف نے اس باطل دعوے اور من گھڑت اتفاق کا دندان شکن جواب دیا اور محدثین کرام و کتب حدیث سے ثابت کیا کہ امام زہری رحمہ اللہ نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے سنا ہے، بلکہ عروہ اُن کے خاص استاذ ہیں۔

( و يكھئے ما ہنامہ الحديث حضر و: ۲۸ ص۲۳ معتقق مقالات ۲۲۳/۲ ۲۲۸)

اس تخفیقی مضمون کا جواب ہمارے علم کے مطابق آج تک کہیں سے بھی نہیں آیا اور نہ محمد کا شف اقبال ہریلوی کا توبہ نامہ (ہمارے علم کے مطابق ) کہیں شائع ہوا ہے۔

منکرینِ حدیث کا پہطریقہ وطرزِ عمل ہے کہ تیجے احادیث کا انکار کرتے ہیں ، کثرت سے جھوٹ ہولتے ہیں اور کسی کتاب میں کا تب یا کمپوزنگ کی غلطی والی عبارت اگران کی مرضی کی ہوتو اس سے استدلال کرتے ہیں اور جواب موصول ہونے کے بعد صب بہ سکم عمی ہوکردا و فرارا ختیار کرلیتے ہیں۔

حنفیوں کی کتابوں میں بھی امام زہری کا امام عروہ (رحمہ اللہ) سے ساع ثابت ہے۔ د کیمھئے شرح معانی الآ ٹارللطحاوی (۱/۳۳۳۲/۱۵۲۸) مشکل الآ ٹار (۱۱/ ۳۸۰ ح ۳۵۵۵) وغیرها [۹/ جنوری ۲۰۱۳ء]







# **ELLIP**

### المراجعة المالية في تحقيق شكود المالية

٣٦٣) وعن عمر قال: رآني النبي ﷺ و أنا أبول قائمًا ، فقال ؛ ((يا عمر! لا تبل قائمًا .)) ، فما بلت قائمًا بعد . رواه الترمذي ، و ابن ماجه .

اور عمر والنوزے روایت ہے کہ نی مظافیر نے مجھے دیکھا اور میں کھڑے ہو کر بیشاب کررہاتھا تو آپ نے فرمایا: اے عمر! کھڑے ہو کر بیشاب نہ کرو۔

پھراس کے بعد میں نے مجھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔

اسے ترندی (۱۲، معلقاً) اور این ماجه (۳۰۸) نے روایت کیا ہے۔

اس کی سند ضعیف ہے۔

وجہ صعف بیہ ہے کہ اس کا راوی ابوامیہ عبد الکریم بن ابی المخارق جمہور محدثین کے نزدیک ضعف اور مجروح تفار خود امام تر ذری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، نیز دیکھئے تقریب التہذیب (۳۱۵۲)

شیخ امام محی السنة (البغوی رحمه الله) نے فرمایا: حذیفه (ولائٹیز) کی حدیث صحیح ہے کہ نبی مَلاَثْیَا ہے ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈعیر پر کھڑے ہو کر بپیثاب کیا (اور) کہا گیا ہے کہ بیعذر کی وجہ سے تھا۔ (مصانع السنا/۲۰۰۰ح۲۵۱)

امام ابن الى شيبه في سيدنا عمر طالفي المستروايت كيا "ما بكت قائمًا منذ أسلمتُ" ميں جب سے مسلمان ہوا ہوں بھی كھڑے ہوكر بيثاب بيں كيا۔

(المصنف ا/١٢٣ ح ١٣٢٢، وسنده صحح) .

سیدنا بریدہ ر افاق سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا: تین چیزیں ظلم میں سے ہیں: (اول) بیکہ آدی کھڑے ہوکر بیشاب کرے....

( كشف الاستارا/ ٢٦٦ ح ٢٩٢ وسنده حسن ،الاوسط للطير اني ٢/٠ ٢٥ \_ ١١٥ ح ٥٩٩٥)

اس مديث كوسعيد بن عبيداللد بن جبيرين حيدالتقى سے دوراويوں نے بيان كيا ہے:

ا: عبدالله بن داود (بن عامر بن الربيج الهمد اني الخريبي)

٢: ابوعبيده عبدالواحد بن واصل الحداد

ابن بریدہ رحمہ اللہ نے فرمایا: کہا جاتا تھا کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرناظلم میں سے ہے۔ (معنف ابن ابی شیب ا/۱۲۴ ح ۱۳۷ دسندہ سجے)

نيزد يكيئ مديث سابق ٣٣٥

قيل: كان ذلك لعذر.

شیخ الاسلام محی السنة (البغوی رحمه الله) نے فرمایا: حدیقه (بن الیمان والین استی علی عابت کے درمہ الله) نے فرمایا حدیقہ (بن الیمان والین کی السنة (البغوی رحمہ الله) کے درمہ کے درم کے درم کے کوڑے کرکٹ کے دھیر کے پاس تشریف لائے، پھر وہاں کھڑے ہوکر بیشاب کیا۔

متفق عليه (صحيح بخارى:۲۲۴م صحيح مسلم: ۲۷۳/۷۳)

كما كياب كديدعذركي وجدعاد (نيزد كمي مديث مابن ٣١٣)

### <u> المراجية</u>

ا: اگرچه بمیشه بینه کر ببیثاب کرنا جائے۔ (دیکھئے مدیث سابق کی ترج ۳۲۳)

کین اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شرعی عذر (مثلاً بیماری وغیرہ) ہواور پردے کا مکمل انتظام ہوتو الی حالت میں مرد کے لئے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا جائز ہے۔ ۲: صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بیرحدیث امام ابوصنیفہ کی طرف منسوب غیر ثابت کتاب ''مسندانی صنیفہ'' میں بھی موجود ہے۔ (الحصکنی ص۳۳)

اور بیش کر بیشاب کرنے کی کوئی روایت اس کتاب میں موجود نہیں ، جبکہ سی بخاری میں صدیث ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهُ واینوں پر بیٹے ہوئے قضائے حاجت کررہے تھے۔ (۱۳۹۶)

الله المنظمة المنطقة ا

نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے۔ (دیکھے سنن ابن باجہ ۳۰۹، منداحر۴/۲۴۷ دسندہ حسن) الفصل الثالث

الله عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : من حدثكم أن النبي الله كان يبول قائمة ، رواه أحمد ، والترمذي ، يبول قائمة الله تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدًا . رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي . عاكثه والله في المرابع في المرابع ال

اس کی سند میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ساع کی صراحت نہیں ، مزید تحقیق کے لئے دیکھئے انوارالسنن (۷۹)

اس باب میں سیدہ عائشہ ڈاٹٹھا کی وہ حدیث صحیح ہے جس میں انھوں نے فر مایا: جب سے قرآن نازل ہوا ،کسی نے بھی آپ کو کھڑے ہو کر پییثاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (اسنن اککبری کلمیہ تی ا/۱۰۱۔۲۰۱، دسندہ سے)

يهيق كى اس حديث اورسيدنا حذيفه را للين كى حديث كے درميان كوئى تعارض نہيں،

کیونکہ سیدنا حذیفہ کی حدیث میں: "کان یبول قائمًا" آپ کھڑے ہوکر بیشاب کرتے سے (ماضی استمراری) نہیں بلکہ صرف ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جوعذر پر معمول ہے، یعنی نبی مَا اللّٰهِ کَمَا ما وراستمراری طریقہ بیتھا کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشا ب کرتے ہے، آپ نے صرف ایک دفعہ کی خاص موقع پر (غالبًا عذر کی وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیشاب کیا جو حالت عذر میں جواز کی دلیل ہے۔

۲: احادیث وروایات محیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بغیر کوئی
 روایت قبول نہیں کرنی جا ہے اور ضعیف روایات کورد کردینا جا ہے۔

۳: ہرعالم کے پاس ہردلیل کاعلم ہونا ضروری نہیں، بلکہ بہت سے علماء پر بہت ی باتیں مخفی رہ جاتی ہیں۔

نفی پراثبات مقدم ہے، بشرطیکہ دونوں سندیں سیحے ہوں۔

۵: اساء الرجال کی رُوسے راویوں پر جرح کرنا سجے ہے، بشرطیکہ تعارض کی صورت میں جہور محدثین کی گواہیوں کو ہمیشہ ترجے دی جائے۔

۲: نیزو کیجئے سابقہ حدیثیں:۳۲۳\_۳۲۳

٣٦٦) و عن زيد بن حارثة عن النبي عَنَّ : أن جبريل أتاه في أول ما أُوحي إليه ، فعلمه الوضوء ، أخذ غرفة من الماء ، فنضح بها فرجه . رواه أحمد ، والدارقطني .

اور زید بن حارثہ ( ر النائی) سے روایت ہے کہ نبی مُلِالنَّیْم کے پاس وی (کے نزول) کی ابتدا میں جبریل (مَلِیَّلاً) تشریف لائے تو آپ کو وضوا ور نماز (کا طریقہ) سکھایا، پھر جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی کیکراسے اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیا۔

اسےدار قطنی (۱/۱۱۱ ح ۳۸۴) اوراحمد (۱۲۱/۴ ح ۲۱۹ کا) نے روایت کیا ہے۔

اس كى سند ضعيف ہے۔

اسے ابن ماجہ (۲۲۲) نے بھی روایت کیا ہے۔

امام عبدالله بن لہیعد المصر ی رحمہ الله مدلس تضاور بیسند عن ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے انھیں مدسین کے پانچویں (بعنی آخری) طبقے میں ذکر کیا ہے۔ (طبقات المدسین ۱۳۰۰)

حافظ بیشی نے فرمایا:"ضعفه الجمهور "اسے جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۵/۱۰)

عرض ہے کہ بیٹی کی بے جرح ابن لہیعہ کی صرف دوطرح کی روایات پرمحمول ہے:

دوایت ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے کی نہیں بلکہ بعد کی ہو۔

r: سندمین ساع کی تصریح نه بور

رئ اختلاط سے پہلے والی وہ روایات جن میں ساع کی تصریح موجود ہوتو وہ جمہور کے نزدیک حسن (لذانة) کے تکم میں ہیں۔ دیکھئے میری کتاب الفتح المبین (ص ۷۵۔۸۸) اورانوارالصحیفہ (ص ۳۹)

تنبیہ: سنن دارقطنی میں ابن لہیعہ کے ساع کی تصریح موجود ہے، کیکن ابن لہیعہ کا اسے اختلاط سے پہلے بیان کرنا ٹابت نہیں، نیز اس روایت میں امام ابن شہاب الزہری کے ساع کی تصریح بھی نہیں ملی، البذابی سند تین وجہ سے ضعیف ہے:

ا: ابن لهيعه كاعنعنه

٢: ابن لهيعه كااختلاط

m: امام زهري كاعنعنه

فاكده: حديث سابق (٣٦١) اس ضعف روايت سے بناز كرديتى ب-والحمدللد

٣٦٧) و عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله عليه :

(( جاء ني جبريل ، فقال : يا محمد! إذا توضأت فانتضح .))

رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث غريب . و سمعت محمدًا \_ يعني البخاري \_ يقول: الحسن بن على الهاشمي الراوي منكر الحديث . اور ابو ہریرہ (ولائین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیل نے فرمایا: میرے پاس جریل (علاقیل) آئے تو فرمایا: اے محمد! (منافیل جسرک وضوکریں تو (شرمگاہ پر) پر پانی جھڑک لیا کریں۔اسے تر فدی (۵۰) نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے، میں نے محمد (بن اساعیل) یعنی (امام) بخاری کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ (اس کا راوی) حسن بن علی الہاشی منکرالحدیث ہے۔

ک اس کی سند (سخت) ضعیف ہے۔

اسے ابن ماجہ (۲۲۳) نے بھی روایت کیا ہے۔

اس كاراوى حسن بن على الهاشمي واقعي منكر الحديث تعاب

د يكفي كتاب الضعفاء للخارى تخفقي (٧٥)

منکرالحدیث کامطلب بیہ کہوہ منکراور مردودروایتی بیان کرنے والاتھا۔ امام بخاری کے نزدیک بیشدید جرح ہے۔

(ويحيك ان المرز ان المراز الدرائ الاوساء المرك كتاب: توضيح الاحكام المعروف فأوى عليه استهار المرك كتاب: توضيح الاحكام المعروف فأوى عليه استهار وعن عن عنائشة رضني الله عنها ، قالت : بال رسول الله عنظ فقام عمر خلفه بكوزٍ من ماء ، فقال : (( ما هذا يا عمو؟ .)) قال : ماء تتوضأ به . قال : (( ما أموت كلما بلت أن أتوضأ ، ولو فعلت لكانت سنة .))

رواه أبو داود ، و ابن ماجه .

آپ نے فرمایا بھے بیتھم نہیں دیا گیا کہ جب پیٹاب کروں تو (ضرور) وضوکروں اوراگر میں ایسا کرتا تو پھر بیسنت (طریقہ جاریہ ستمرہ) ہوجا تا۔

اسے ابوداود (۲۲) اورابن ماجه (۳۲۷) فے روایت کیا ہے۔

### تختین الحدیث: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس کاراوی عبداللہ بن کی التوائم ضعیف ہے۔ (دیکھئے تقریب التہذیب:۳۱۹۸) لہذا یہ سند ضعیف ہے اور ہمارے علم میں اس کا کوئی سیح یا حسن متابع و شاہد موجود نہیں ،للہذا اس روایت کوحسن قرار دینا غلط ہے۔

٣٦٩) وعن أبي أيوب و حابر و أنس ، أن هذه الآية لما نزلت : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾ قال رسول الله ﷺ :

((يا معشر الأنصار! إن الله قد أثني عليكم في الطهور ، فما طهوركم ؟))

قالوا: نتوضاً للصلاة و نغتسل من الحنابة ، و نستنجي بالماء. قال: ((فهو ذاك، فعليكموه.)) رواه ابن ماجه. ابوايوب (الانصارى)، جابر (بن عبدالله الانصارى) اورانس (بن ما لك الانصارى الأنفارى) اورانس (بن ما لك الانصارى الأنفارى) اورانس (بن ما لك الانصارى الأنفارى) سے روایت ہے كہ جب بي آیت نازل بوكى: ﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُعِجبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُونَ اللهُ يُعِبُ الْمُطّهِرِيْنَ ﴾ اس ميس ايس لوگ بي جوياك بونا جا جي اورالله ياك الوگول سے محبت كرتا ہے۔ (التوب:١٠٨)

تورسول الله مَنْ اللهِ عَنْ مِمَايا: اے انصار ہو! بے شک اللہ نے پاکیزگی میں تمھاری تعریف فرمائی ہے۔ تمھاری پاکیزگی کیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نماز کے لئے وضوکرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور یانی ہے استنجا کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: پس (اس آیت میں ) یہی بات ہے، لہذااسے لازم پکڑے رہو۔

اسے ابن ماجہ (۳۵۵) نے روایت کیا ہے۔

## اس کی سند حسن ہے۔

اسے بیہتی (۱۰۵/۱) نے بھی عتبہ بن ابی حکیم راوی سے روایت کیا ہے جو حسن الحدیث راوی ہیں، نیز اس حدیث کو حاکم (۱/۵۵/۱) اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ الفلال کی میں

ا: استنجاکے لئے وصلے استعال کرنا جائز ہے، کیکن یانی سے استنجا کرنازیادہ بہتر ہے۔

۴: الله تعالى انصارى صحابه معرب كرتا ب\_رضى الله عنهم اجمعين

۳: "جم نماز کے لئے وضوکرتے ہیں' سے مرادیہ بھی ہوسکتی ہے کہ ہم ہرنماز کے لئے نیا وضوکرتے ہیں۔واللہ اعلم

ايك وضوك ما تحكى نمازي پرهناج انزب اليمن برنمازك لئي نياوضوكرنا أفضل ب-• ٣٧٠) و عن سلمان قال قال بعض المشركين وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الحراءة. قلت: أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه مسلم ، و أحمد واللفظ له.

### والجابكة

ا: دین اسلام کمل دین ہے۔

۲: جب ضرورت ہوتو دین کا مسلہ بغیر کی خوف اور بغیر کی شرم وحیا کے صاف صاف ہیان کر دیا جا ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہیں کرنی جا ہے۔

٣: صحیح مسلم کے الفاظ اور مزید فوائد کے لئے دیکھئے مدیث سابق: ٣٣٦

۳: کتاب دسنت پر مل کرنے میں کسی شم کی شرم یا جھجک ہر گزنییں کرنی چاہئے اوراس مسئلے میں اگر کسی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے توحق پر ڈٹ جانا چاہئے ،جس طرح کے شیخ ابو بھر کا نام میں رفع یدین کرتے دہے ، حالانکہ بعض سیابی انھیں اس وجہ سے قبل کرنا

### جاہے تھ مروہ حق پر ڈٹے رہے اور ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔

(و يَصِيّ احكام القرآن لا بن العربي ١٩١٢/٢)

وعن عبد الرحمن ابن حسنة قال: حرج علينا رسول الله عَنْ وفي يده الدرقة فوضعها، ثم حلس فبال إليها. فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول السرأة. فسمعه النبي عَنْ فقال: ((ويحك! أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم فعلب في قبره.))

رواه أبو داود ، و ابن ماجه .

٣٧٢) و رواه النسائي عنه عن أبي موسى .

اور عبد الرحمٰن ابن حسنہ ( دائی ہے ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالی ہمارے پاس تشریف لائے ، آپ کے ہاتھ میں چر کے کا ایک ڈھال تھی ، آپ نے اسے ( زمین پر ) رکھ دیا ، پھر آپ نے اسے ( زمین پر ) رکھ دیا ، پھر آپ نے بیٹھ کراس کی طرف پیشاب کیا تو بعض لوگوں نے کہا: دیکھیں! آپ تو عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں۔

اور نسائی ( ا/ ۲۷ \_ 72 ح ۳۰) نے اسے عبد الرحمٰن ابن حسنہ سے انھوں نے ابومویٰ (الاشعری دائشۂ) سے (؟؟) روایت کیا ہے۔

### اس کی سند ضعیف ہے۔

اس میں وجہ ضعف،علتِ قادحہ اور علبتِ مدمّر ہیہ ہے کہ اس کے رادی سلیمان بن مہران الاعمش مدس بتھاور بیر دایت ساع کی تصریح کے بغیر عن کے ساتھ ہے۔ علت کا مطلب ہے وجہ صعف اور مد تر ہ تباہ کرنے والی ، ہلاک کر دینے والی اور جڑ سے ختم کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔

فا كده: سنن نسائى كى اس روايت مين سيدنا ابوموى الاشعرى والتلوّ كا نام ونشان تكنبين، بلك نسائى كى روايت صرف سيدناعبدالرحن ابن حسنه والتوريد عموجود ہے۔

تاہم سنن افی داود (۲۲) ہیں سیدنا ابومول دائی کی ایک مرفوع روایت ہے، جس کی سندنا کمل ہے اور جھے بیدروایت سندنا کمل ہے۔ سندنا کمل ہے اور جھے بیدروایت سندشصل کے ساتھ کہیں نہیں ملی۔

(نيز د يمية غليق العليق على من الى داود ا/١٨٢)

اورایک روایت موقوف ہے جس میں "جلد أحدهم" کے الفاظ ہیں،اسے بخاری (۲۲۵، ۲۲۵) اور مسلم ( جس کے الکہ احدهم "کے الفاظ ہیں،اسے بخاری (۲۲۵، ۲۲۲) ورمسلم ( جس کے الاسکا) نے بھی روایت کیا ہے۔ بیرحدیث منصور عن ابی وائل عن ابی مویٰ کی سند ہے۔

٣٧٣) و عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته ، مستقبل القبلة ، ثم حلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك و بين القبلة شي يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.

اور مروان الاصفر (رحمہ الله ، تابعی) سے مروی ہے کہ بیں نے ابن عمر (طالع ) کو دیکھا، آپ
نے اپنی سواری کو قبلہ رخ بٹھایا، پھر بیٹھ کراس کی طرف پیشاب کیا، تو بیس نے کہا: اے ابو
عبد الرحلن! کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: بلکہ یہ کھلی فضا میں (جب
رکا وٹ نہ ہوتو) منع کیا گیا ہے، لہذا اگر تمھارے اور قبلے کے درمیان کوئی پر دہ کرنے والی
چیز ہوتو کوئی حرج نہیں۔ اسے ابودادد (۱۱) نے روایت کیا ہے۔

اس كى سند ضعيف --

اس سندمين دووجه مفعف بين:

حسن بن ذکوان کو جمہور نے ضعیف قرار دیا اور سیح بخاری میں اس کی حدیث بطورِ

مثابعت ہے۔

۲: حسن بن ذکوان مرکس تھااور بدروایت عن سے ہے۔

۳: جولوگ ابوالزبیر، ابوقلابه الجری اورحسن بصری وغیر جم کی عن والی روایات کوضعیف
 کہتے ہیں، ان کا اس روایت کوحسن قرار دینا بہت ہی عجیب وغریب ہے۔

٣٧٤) وعن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال:

((الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى و عافانى .)) رواه ابن ماحه. اورانس (بن ما لك ولافي سروايت بك في تلفي بم بسب تضائه حاجت سے (فارغ ہونے كے بعد) باہرتشریف لاتے تو فرماتے: ہرتم كی حمدوثنا اللہ كے لئے ہے جس نے مجھے تكلیف كودوركيا اورصحت وعافيت عطافر مائى ۔اسے ابن ماجہ (۳۰۱) نے روايت كيا ہے۔

اس کی سند ضعیف ہے۔

اس کاراوی اساعیل بن مسلم المکی ضعیف ہے۔ (دیمے تقریب العبدیب:۳۸۳)
نیز اس سند میں دوسری وجہ ضعف بھی ہیں۔

بوصری نے بھی اسے ضعیف قرار دیاہے۔

عمل اليوم والليلة لا بن السنى (٢٢) ميں اس كا ايك ضعيف شاہر بھى ہے، جس كے باوجوديہ روايت ضعيف ہى ہے۔ اس باب ميں صحح روايت كے لئے ديكھئے حديث سابق .٣٥٩

٣٧٥) وعن ابن مسعود قال: لما قدم وفد المحن على النبي عَلَيْ قالوا:

يا رسول الله! انه أمتك أن يستنحوا بعظم أو روثة أو حممة ، فإن الله حعل لنا فيها رزقًا . فنهانا رسول الله عَلَيْهُ عن ذلك . رواه أبو داود.

اورابن مسعود (بڑائیڈ) سے روایت ہے کہ جب نبی ماڑیڈیم کے پاس جنات کا وفد آیا تو انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ استے امتوں کو ہڑی، گوبر یا کو کلے سے استنجا کرنے سے منع فرما ویں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لئے ان میں رزق رکھا ہے۔

اسے ابوداود (۳۹)نے روایت کیا ہے۔

### اس کی مزدس ہے۔

ا ہے بیمی نے ابوداود کی سند ہے روایت کیا اور فرمایا: "إسناد شامی، غیر قوی" (اسنن الکبری ا/۱۰۹–۱۱۰)

اساعیل بن عیاش نے اپنے شامی استادے ساع کی تصریح کردی۔

(و يكي منن والطني ١/٥٥ ـ ٥٦ / ١٣٦ وقال: "إمسناد شامي، ليس بشابت")

میں نے کافی عرصہ پہلے اساعیل بن عیاش کے بارے میں میسر وسائل سے تحقیق کی مخصل من التدلیس "قرار دیا تھا۔ (دیکھے الفتے المبین صص

اور محرین طلعت نامی ایک معاصر کی محمی می مختیق ہے۔ (دیمے مجم الدنسین م۸۹)

بعد میں میرے بہت تل پیارے شاگر دسید تنویر شاہ ہزار وی صفلہ اللہ نے تاریخ دشق

لا بن عساكر المام يحلي بن معين رحمد الله كا قول وكهايا:

"إذا حدّث عن الشاميين و ذكر الخبر فحديثه مستقيم ... "

جب وہ (اساعیل بن عمیاش) شامیوں سے روایت بیان کریں اور ساع کی تصری کریں توان کی حدیث منتقیم (بینی میچے)ہے۔ (۳۹/۹۔۵۰)

اس روایت کی سند حسن لذانه ہے، اس میں ابوالحسین عبد الرحمٰن بن عبد الله بن الحن:
ابن افی الحد بداور ان کے داداحسن بن احمد بن عبد الواحد : ابن افی الحد بددوتوں صدوق حسن الحدیث کے درج میں بیں اور باقی سندھے ہے، لہذا اس حسن روایت سے یکی ظاہر ہے کہ اساعیل بن عیاش کا مدس ہونا تی رائح ہے۔ واللہ اعلم

#### ٩

ا: جنات کاانسانوں سے علیحدہ وجود ہے اور اس کا انکاریا تاویل گمرابی اور باطل ہے۔ ۲: ہدی جنات کا (ایک) کھانا ہے اور گو ہروغیرہ ان کے جانوروں کا (ایک) کھانا ہے اور کو کلے کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اسے جلاتے ہیں یا اس کے ساتھ روشن حاصل کرتے ہیں۔

۳: جس طرح جنات نظر نہیں آتے، ای طرح ان کے جانور بھی انسانوں کونظر نہیں آتے۔ ای طرح ان کے جانور بھی انسانوں کونظر نہیں آتے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّهُ يَرامُكُمْ هُو وَ قَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴿ ﴾ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۳: رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن مِع موجود ہے۔ دیکھئے سورۃ الاحقاف: ۲۹

 ۵: جنات کے وفد والی رات میں سیرنا ابن مسعود والثینا نبی کریم مالیفیا کے ساتھ موجو دہیں تھے۔ دیکھیے جمسلم (۲۵۰/۱۵۲) اوراضواء المصابح (۲۸۱)

لہٰذا انھوں نے بیرحدیث نبی مَثَاثِیْمِ سے مَن ہوگی اور یادر ہے کہ صحابہ کی مراسیل بھی بالا تفاق حجت ہیں۔

حافظ زبيرعلى زئي

#### أعلان

سيدنا عبداللد بن عمر النوائة فرمايا: "لا تسبُّوا أصحاب محمد عَلَيْهُ ، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره."

محد مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ (سب وشتم نه كرو) كيونكه أن كا (آپ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ كَ ساتھ ) ايك گھڑى كھڑ اہوناتمھارى سارى عمر كے مل سے بہتر ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ١٦٢) اس حدیث كوراقم الحروف نے سفیان تورى كے من كى وجہ سے ضعیف لکھا تھا گھر مسند مسدد میں أن كے ساع كى تصر تح مل گئى ہے۔ والحمد للله

(و يمية المطالب العاليه ١٨١/٨م ٢٥٥٥)

للندااب سنن ابن ماجدوالی حدیث (۱۲۲) بھی صحیح ہے۔ (۱۹/جنوری ۲۰۱۳ء)

نے اسے سیج کہاہے۔(!)



### وليدبن مغيره اورجاو بداحمه غامدي

سوال کے کیا یہ جے کہ مشرکین مکہ میں سے ولید بن مغیرہ المحر دی نے جب قرآن ساتو با فقیار کہدا تھا: "بخدا ہم میں سے کوئی شخص مجھ سے بردھ کرند شعر سے واقف ہے نہ دجز اور قصیدہ سے اور نہ جنوں کے الہام سے ۔ فدا کی قتم ، یہ کلام جواس شخص کی زبان پر جاری ہے، اِن میں سے کسی چیز سے مشابہیں ہے ۔ بخدا ، اس کلام میں بری حلاوت اور اِس بری دونق ہے۔ اس کی شاخیں ٹمر بار ہیں ، اس کی جڑیں شاواب ہیں ، یہ لاز ما غالب ہوگا ، اِس پر کوئی چیز غلب نہ پاسکے گی اور بیا ہے ہر چیز کوتو ڑ ڈالے گا۔ "

(الرة البوران المنيف: جاويدا من المراق المر

محمہ بن علی بن عبدالحمید الصنعانی کی حدیث کی تشجیح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدوق تھے۔اُن کی وفات ۱۳۸ ھتا ۱۹۰۰ ھے درمیان ہوئی ہے۔ و کیمئے تاریخ الاسلام للذہبی (ج ۲۷ص ۴۹۸)

اس روایت میں اسحاق بن ابراہیم سے مرادالد بری ہے، جس کی پانچے دلیلیں پیشِ خدمت ہیں:

اند متدرک الحاکم میں حاکم نے محد بن علی بن عبدالحمید عن اسحاق بن ابرا ہیم بن عباد کی سند سے روایتیں کھی ہیں۔ مثلاً و کیھئے ج اص ۲۳ ح ۱۳۰

بلك بعض مقامات پرای داوی ہے'' ثنها إسسحاق بن إبر اهيم الدبري '' کی صراحت موجود ہے۔ دیکھئے المتدرک چهص ۴۲۲ ح۸۳۰۲

۲: مشہور محدث واحدی نے ابوالقاسم الخدامی (عبدالرحمٰن بن احمد بن محمد بن عبدان العطار، وثقة عبدالغافر فی المنتخب من السیاق ص ۲۸۱ ت ۱۰۲۰) عن محمد بن عبدالله بن نعیم (الحاکم) سے روایت کیا ہے اوراسحاق بن ابراہیم الدبری کی صراحت کی ہے۔

و يكھے اسباب النز ول للواحدي (ص٧٤٥-٣٤٦، سورة المدثر)

"نبید" اسباب النزول میں کتابت یا کمپوزنگ کی غلطی سے" آخل بن ابراہیم اللو بری" حجیب گیاہے۔!

۳۵ محمد بن علی بن عبدالحمید کی وفات اگر ۱۳۸۱ ه تسلیم کرلی جائے تو امام اسحاق بن را ہو یہ ان ہے سے اس سے ۱۳۳۸ همیں فوت ہوئے تھے۔

فرض کریں جس سال امام اسحاق بن را ہو بیفوت ہوئے تھے، اُسی سال محمر بن علی پیدا ہوئے تھے، اُسی سال محمر بن علی پیدا ہوئے آتا سی ان کی عمر ۱۳۳۳ اسال بنتی ہے جو بہت زیادہ اور غیر معمولی ہے، لہذا کتب صدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بن علی بن عبدالحمید نے امام اسحاق بن را ہو ریکو نہیں یا یا اور نہ وہ اُن کے زمانے میں موجود تھے۔

سم: حافظ وبي في محد بن على ك ذكر ك بعد فرمايا" مسمع من إسحاق الدبري

جملة صالحة و حدّث بمكة "انهول نے اسحاق الدبرى سے الحجى روايتى سى تھيں اور كے ميں حديث بيان كى۔ (تاريخ الاسلام ۴۵/۸۰۷)

۵: امام اسحاق بن را بوید کی سند سے بیروایت صدیث کی کسی باسند کتاب میں ہیں ملی۔

معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ کا اور اُن کی اتباع میں متعدد علماء مثلاً شخ البانی رحمہ اللہ (صحیح السیر ۃ النویی ص ۱۵۸) کا اس روایت کوامام اسحاق بن راہویہ (اسحاق بن ابراہیم بن مخلد) کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، اور شحیح یہ ہے کہ اسے اسحاق بن ابراہیم بن عباد الدبری نے بیان کیا تھا۔

حافظ ابن کثیر کی فلطی کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق بن ابراہیم الدبری اور اسحاق بن ابراہیم بن مخلد عرف ابن را ہو یہ یں وجہ یہ ہے کہ اسحاق بن ابراہیم کا موقع نیل سکا۔ واللہ اعلم عرف ابن را ہو یہ یں ولدیت کا نام مشترک ہے لہٰذا اُنھیں تحقیق کا موقع نیل سکا۔ واللہ اعلم مصنف عبد الرزاق کی عام روایتوں کے علاوہ اسحاق بن ابراہیم الدبری کی عبد الرزاق بن جائم سے روایتیں دووجہ سے ضعیف ہیں:

ا: عبدالرزاق آخری عمر میں نابینا ہونے کے بعد اختلاط (حافظے کی کمزوری) کا شکار ہو مجے تھے۔

امام احمد بن حنبل نے فرمایا: ہم عبدالرزاق کے پاس ۱۷۰ ( ہجری ) سے پہلے آئے تھے اور اُن کی نظر سیح تھی ، جس نے اُن کی نظر چلی جانے کے بعد اُن سے سنا ہے تو اُس کا ساع ضعیف ہے۔ (تاریخ دمثق لابی زرعۃ الدمثق: ۱۲۰، وسندہ سیج)

امام نسائى في مايا: "فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة "

جس نے ان کے آخر میں اُن سے لکھا ہے، اُس میں نظر ہے۔ (کتاب الفعفاہ: ۳۷۹)
اسحاق بن ابراہیم الد بری نے عبدالرزاق سے اُن کے بہت زیادہ آخری دور میں سنا تھا۔
دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح (ص ۲۹۸، دوسر انسخص ۲۹۸)
دیری نے (عبدالرزاق کی وفات ا۲۱ھ سے پہلے ) ۲۱۰ھ میں اُن سے سنا تھا۔
دیکھئے الکواکب النیر ات مع تحقیق عبدالقیوم بن عبدرب النبی (ص ۲۷۵)

۲: اسحاق الدبری نے جب عبدالرزاق سے سناتواس کی عمر سات سال کے قریب تھی۔ د کیمئے میزان الاعتدال (جام ۱۸۱، دوسران خدج اص ۳۳۲)

اس کی توشی کے باوجود حافظ ذہیں نے کہا: '' لکن روی عن عبدالوزاق أحادیث منکوة .. ''لکن اُس نے عبدالرزاق سے منکر حدیثیں بیان کیں۔(برزان الاعتدال ۱۸۱۸) دبری کی بیان کردہ روایت ِ فرکورہ کے خلاف تقدراوی سلمہ بن شبیب کی بیان کردہ ای روایت کی سندورج ذیل ہے: '' عبدالوزاق عن معمو عن رجل عن عکومة : أن الولید بن المغیرة جاء .. '' (تنیرعبدالرزاق جسمی ۲۲۳۳۲۲۳۳)

عبدالرزاق كعلاوه يهى روايت محمد بن تورالصنعانى في معمر عن عباد بن منصور عن عكومة "كى سند كے ساتھ مرسلاً بيان كى ہے۔

(تفسيرا بن جريرالطمري ج٩٦ص ٩٨ وسنده صحح الي عبدالرزاق)

اس تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسحاق بن ابرا ہیم الدبری کی بیان کردہ روایت شاذیا منکر ہے اورا گربی عبدالرزاق تک صحیح بھی ہوتی تو دووجہ سے ضعیف ومردود ہے:

ا: عبدالرزاق مالس تصاور بدروایت عن سے ہے۔

 ۲: تفییر عبدالرزاق اور محمد بن تور (ثقه) کی روایتوں کی روشنی میں محفوظ روایت مرسل ہے اور مرسل کی سند میں بھی رجل (عباد بن منصور/ضعیف و مدلس) ہے، لہٰذا بیر وایت صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔

جاویدا حمد غامدی نے اپنی کتاب میزان کی ابتدامیں بیضعیف روایت پیش کر کے بیہ فابت کیا ہے کہ غامدی میزان کا تحقیق اور علم حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بطور فاکدہ عرض ہے کہ محمد بن عمران المرزبانی (معتزبی مجروح عندالجمہور) نے بغیر سند کے نقل کیا کہ فرز دق نے لبید بن ربیعہ کا ایک شعر سنا تو خچر سے اُئر کر سجدہ کیا۔ (الاصابہ ۱۳۲۷) حافظ ابن عبدالبر نے بغیر سند کے نقل کیا کہ عمر بن الخطاب رہا گئی نے لبید سے شعر سنانے کی فرمائش کی تو انھوں نے کہا: بقرہ اور آل عمران کے بعداب شعرکہاں؟

(الاستيعاب جساص ١٣٢٤، ميزان الغاري ص ١٤)

## رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كى سنت كوبد لنه والا: يزيد

(تاریخ دمشق لابن عسائر ۱۳۹/۱۳۵۹ ـ ۱۳۵۰وسنده صن) ابومسلم الحجذ می کونجل ،ابن حبان اور ذہبی (الکاشف ۳۱۵/۳۱) نے ثقة قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہاس حدیث میں بیزید سے مراد بیزید بن معاویہ ہے۔واللّٰداعلم حافظ زبيرعلى زئي

# جههورمحد ثين اورمسئلهُ تدليس [قطنبرا]

20

# ۲۲: امام مسلم كاقول فيصل

بعض نے امام سلم کے قول "عرف بالتدلیس و شهربه" سے کثر تو تدلیس کا احتال ظاہر کر کے اسے نص صرح قرار دیا ہے اور اپنی تائید ہیں سات معاصرین مثلاً ارشاد الحق اثری وغیرہ کے نام پیش کئے ہیں ، حالانکہ غالی حنبلی ابن رجب نے اس قول کے دو احتالوں میں ایک احتال یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے تدلیس کا جموت مراد ہو، تو یہ شافعی کے قول کی طرح ہے۔ (شرح علل التریزی الم ۲۵۴ ، مقالات ۱۹۷/۱۹)

لہذامعترض اور اس کے ممروعین کا استدلال باطل ہوا، نیز ہم نے اس مضمون میں ثابت کردیا ہے کہ سفیان توری ،سفیان بن عیبینہ ،سلیمان انتہی اور ابن شہاب الزہری مشہور بالندلیس اور معروف بالتدلیس متھ۔ (عوان نبرہ)

البذا أخيس بهى امام مسلم يا البيخ نزديك كثير التدليس قرار ديا جائے ، يا بھرابيخ استدلال سے علانيد جوع كياجائے۔

# ٢٥: يانچ حوالے معتبر ہيں

بعض نے ظہور احمری وفیصل خانی طرزِ کلام ،لفاظی اور مداری پن کے ذریعے ہے مخفیقی مقالات کے تیس (۳۰) حوالوں کو صرف پانچ حوالے بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، جس کے جواب میں ہم اناللہ واناالیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں۔ بعض نے نووی اور ابن الملقن کے کھے حوالے پیش کئے ہیں، جن میں انھوں نے چند

مرسین کی معتمن روایات کوشیح قرار دیا ہے،اس کا اصولی جواب بیہ ہے کہ ایس حالت میں اصولی حدیث کوتر جیج ہوگی اور فہ کو تھیج کوصاحب تھیج کا وہم یا تسابل سمجھا جائے گا۔اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ نووی نے اعمش کے بارے میں خود لکھا ہے: اور اعمش مرکس تھے اور مدلس اگر عن سے روایت کرے تو وہ جمت نہیں ہوتی الا بید کہ دوسری سند سے ساع کی تقریح ثابت ہوجائے۔ (شرح می مسلم، بحالہ تھیق مقالات ۳۰۳/۳)

نووی کی جلالت ِشان کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے وہم یا تسامل کے علاوہ کیا نام دیا حاسکتا ہے؟

بہت سے علماء نے کثیر التد لیس راویوں کی روایات کو بھی سیح یاحسن قرار دیا ہے۔ مثلاً: ا: سنن ابی داود (۲۹۳۷) وغیرہ کی ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اسے ابن خزیر د (۲۳۳۳) ابن الجارود (۳۳۹) حاکم (علی شرط مسلم ۱/۲۰۴۱) نے صبح قرار دیا ، حالانکہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق بن بیار صدوق (طبقهٔ رابعہ کے ) مدلس میں اور ساع کی تصریح موجود نہیں۔ (نیز دیکھئے ضعیف سنن ابی داد دللا لبانی ۱۳/۳/۳ م ۵۱۲)

 ۲: دعالکھ کر بچوں کی گردن میں افکانے والی روایت کو حاکم نے میچے اور ترفدی نے حسن غریب قرار دیاہے۔(ویکھے عنوان نمبر۱۳ افقرہ نمبر۱۳)

سا: محد بن اسحاق کی بیان کردہ ایک معنعن روایت میں آیا ہے کہ نبی مَنْ اَیْنِ نے شہد کے ساتھ بالوں کو چیکا یا تھا۔ (سنن الی داود: ۱۷۴۸)

اسے حافظ ذہبی نے مسلم کی شرط پر قرار دیا۔! (تلخیص المعدرک ۱۸۰۴ ۲۰۱)

س، حسن بن ذکوان (طبقه گالشہ کے مدلس) کی ایک معنعن روایت کودرج ذیل علاء نے صحیح یاحسن قرار دیا ہے:

ا بن خزیمہ، دارقطنی ، حاکم ، ذہبی ، حازمی ، ابن حجر العسقلانی اور معاصرین میں ہے شیخ البانی حمیم الله۔ (دیکھیے عنوان نبر ۱۲، فقر ونبر ۱) ۵: حافظ ابن تجرنے بزار کی ایک روایت (أذن لمعاذ فی التبشیر) کو 'باسناد حسن'' قراروبا۔ (دیکھے نتج الباری ا/ ۱۲۲ ح ۱۲۸)

حالانکہ اس کی سند میں عطبیۃ العوفی طبقہ رابعہ کا مدنس، فہنچ تدلیس کے ساتھ مشہوراورضعیف راوی ہے۔ (دیکھئے طبقات المدنسین: ۴/۱۲۲)

نیزعطیه تک سندمهی ضعیف ہے۔

۲: حافظ ابن حجر رحمه الله نے ثقبہ تابعی ابوالزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکی رحمه الله کو مسلم بن تدرس المکی رحمه الله کو مسلین کے طبقہ ٹالشد میں ذکر کیا ہے۔ (انتج المین ص ۲/۱۰۱،۱۱)

دوسری جگدان کی طرف منسوب ایک روایت ہے، جس میں ابوالز بیر کے ساع کی تصریح نہیں: "أن رسول الله مَلَّا الله مَلَّا أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهاد."

رسول الله مَا يَعْيِمُ نِي سورج كو حكم ديا تووه دن كايك پهرركار با-

(العجم الاوسط للطير اني ٣٢/٥ سوس ج ٥٠٠١)

اس روایت کوحافظ صاحب نے اپنی پسندیدہ کتاب: فتح الباری میں 'و إست ادہ حسن '' کہا ہے۔(۲/۲۱ تحت ح۳۱۲۲، الفعیدة للالبانی ۴۰۲/۲ مص ۹۷۲ )

اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں ، بلکہ کئی علماء نے تو متروک اور کذاب راویوں کی روایات کو بھی صحیح یاحس قرار دےرکھاہے، مثلاً:

﴿ ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن "اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے حجے قرار دیا ہے۔

(المستدرك ا/٢٩٢ ح١٨١٢ السلسلة الضعيفة: ٩٤ ما ، وقال الالساني: موضوع ... وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ... ووافقه الذهبي وهذا منه خطأ فاحش الأموين...)

حالانکہ اس روایت میں محمد بن الحسن بن الزبیر البمد انی راوی نہیں بلکہ محمد بن الحسن بن الزبیر البمد انی راوی نہیں بلکہ محمد بن الحسن بن الی بزید البمد انی راوی ہے، جس کے بارے میں امام ابن معین نے فرمایا: ''لیا ہے۔ سب بشقة کان یک ذب '' (الجرح والتعدیل ۲۲۵/ ۱۲۳۸ ت ۱۲۳۸، وسنده محمح)

ہے۔ مند بزار ( کشف الاستار ا/۱۳۰۰ ح ۲۳۲، مجمع الزوائد ا/۲۰۸) کی ایک روایت کو طافظ صاحب نے حسن کہاہے۔

(آ ٹارائسن: ۱٬۳۳۰ النخیص الحیر ۱/۲۰۱۰، اہنامہ ضرب بن سر کودھا شارہ ۲۸ص ۸) حالانکہ اس کی سند میں بوسف بن خالد السمتی کذاب خبیث اور اللّٰد کا دشمن ہے۔

(دیکھے الفعظ المعقلی ۴۵۳/۳ وسندہ سیح ، نیز دیکھے ضرب بن م ۱۰۵ انوارالسنن ۴۵۳) الک الغرائی کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی کی تقویت کے لئے ویکھئے تحقیق مقالات (۵۷۳/۳)

## ٢٧: حافظ سخاوي كي غلط ترجماني؟

بعض نے متاخرین میں سے سخاوی کے بارے میں غلط تر جمانی کا الزام لگایا ہے، جس کے جواب کے لئے تین باتیں مرنظرر کھنا ضروری ہیں:

ا: سخاوی نے بیقول:

''من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت ، كذلك ذكره الشافعي. ''ذكركرن ك بعدده المم دليس بيان كردين:

- (۱) ایک دفعه طاقات سے ساع ثابت ہوجاتا ہے۔
- (٢) ایک دفعہ جموث سے جموثا ہونا ثابت ہوجا تا ہے۔

(فتح المغيث بحوار شتقي مقالات ١٤٣/٣)

ان دلیلوں کامعترض نے کوئی جواب نہیں دیا اور تمنیقل کردیا کہ سخاوی کے استاد نے ملسین کی پانچے انسام بنائی ہیں۔

یہ تو حکایت ہے اور اس کی تائید میں کوئی دلیل مذکور نہیں ، نیز اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی مخالفت کی صراحت نہیں ، لہذا غلط ترجمانی کا واویلا بے جاہے۔

## ٢٤: حافظ ابن حجر كي ناقص ترجماني؟

عافظابن جررهماللد بذات خودايي طبقاتي تقسيم برراضي بيس تص-مثلاً:

ا: وافظ صاحب نے آئی جن کتابوں سے رضامندی کی صراحت فرمائی وان میں

طبقات المدلسين كانام موجود نبيس \_ (ديميئ عنوان نمر٢٠)

۲: حافظ صاحب نے اپنے طبقۂ ثانیہ کے مدلس راوی اعمش کی روایت کومعلول لیعنی

ضعيف قرار ديا\_ (ديكيئ الخيص الحيرج ٣٠٠)

٣: وافظ صاحب نے اپنے طبقہ ٹالٹہ کے مدس حسن بن ذکوان کی معتمن روایت کو

"بسند لا بأس به "ياباسادسن قرارديا- (ديكي عنوان نبر القرونبرا)

ہ: حافظ صاحب نے اپنے طبقہ رَابعہ کے مدلس عطیہ بن سعد العوفی کی معنعن روایت کو حسن قرار دیا۔ (دیکھیے عنوان نبر ۲۵ فقرہ: ۵)

اس طرح کی بہت میں مثالیں ہیں ، نیز طبقاتی تقسیم حافظ صاحب کی بیندیدہ کتاب نخبۃ الفکر کے بھی خلاف ہے۔

ا: امیریمانی (متاخر) کے حوالے کا بھی یہی جواب ہے کہ اصول کوغیر اصول پرترجیح حاصل ہوتی ہے۔

۲: امام حمیدی کا ارشاد تدلیس، کثرت تدلیس اور قلت تدلیس سے غیر متعلق ہے اور اسے اس بحث میں پیش کرنازی دھکے شاہی ہے۔

۳: بعض نے دومتاخرین (سخاوی و بمانی )اور باتی معاصرین کے حوالے پیش کئے ہیں کے ہیں کے ہیں کے ہیں کے ہیں کے ہیں کے کہاں کے موبدین ہیں۔

جب خود حافظ صاحب اپن تقسیم سے متفق نہیں تو دومتا خرین کے غیر واضح اور گول مول اقوال کی کیا حیثیت ہے؟

سن البعض نے خلاصہ اور قلت و کثر ت کے اعتبار جیسے عنوانات کے ذریعے سے وہی

رٹے رٹائے نام لکھ دیتے ہیں ،جس طرح ظہور احمد دیو بندی اور فیعل خان بریلوی نے مختلف نام پیش کر کے اپنے نمبر برد معانے کی ناکام کوشش کی ہے۔

# ۲۸: مدسین کے بارے میں جار مذاہب

خلاصة التحقیق کے طور پرعرض ہے کہ موجودہ دور میں ثابت شدہ مدسین کے بارے میں جار نداہب زیادہ مشہور ہیں:

1) مدلس راوی کذاب ہوتا ہے ، البذا مدلس کی جرروایت مردود ہے جاہے وہ ساع کی تصریح کرے یاندکرے۔

میمسعوداحمد بی الیسی خارجی اور دیگرخوارج کاند ب ہے۔

يد فد بسرے مردوداور باطل ب- (ديكي تحقيق مقالات جام ٢٥٩-٢٥٩)

لل) راوی اگر (متفدمین کی صراحت سے ) سخت کثیر التد لیس ہوتو اس کی معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے، مثلاً بقیة بن الولید، حجاج بن ارطاق اور ابو جناب الکلمی وغیر ہم۔ معیف ہوتی ہے، مثلاً بقیة بن الولید، حجاج بن ارطاق اور ابو جناب الکلمی وغیر ہم۔ راوی اگر قلیل التدلیس یا کثیر (!!) تدلیس کرنے والا ہوتو اس کی روایت اصل بیہ ہے کہ وہ

روں و روں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو ہیں رہے ہیں۔ متصل (لیعن سیح )ہے،مثلاً قبارہ،اعمش ہشیم ،توری،ابن جرتج اورولید بن مسلم وغیرہم۔

(د يكيفة من المتقد مين في التدليس ١٥٥ ـ ١٥٦)

آج كل اس ندب كا نام منج المتقد مين في التدليس ركها كيا ہے اور شخ عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن السعد ، ناصر بن حمدالفہد وغير جماعلماء اس فد جب كے علمبر دار بيں اور پا كستان ميں بعض الناس اسے متعارف كرانے اور پھيلانے ميں مصروف بيں۔

ید ند جب متقد مین سے صراحانا ثابت نہیں ،اصولِ حدیث اور جمہور محدثین کے خلاف ہے، نیز حافظ ابن حجر کی طبقاتی تقلیم کے بھی خلاف ہے لہذا یہ ند جب غلط ، نا قابل عمل اور مردود ہے۔

تنبید: ابن رجب اور سخاوی وغیرها کی عبارات لے کراس ندہب میں امام علی بن

المديني وغيره كوشامل كرنانري وهيكے شاہى اور ندموم حركت ہے۔

۳) حافظ ابن حجر العسقلانی نے حافظ علائی وغیرہ پراعتاد کرتے ہوئے مدسین کے پانچ طبقات بنائے ہیں، اسے طبقاتی تقسیم کہا جاتا ہے اور بس ای پراندھا دھنداعتاد کرنا چاہئے سوائے اس کے کہ جہاں مرضی ہوبعض زاویوں کے ہارے میں دلیل کے نام سے اختلاف

كرناان لوگوں كے لئے جائز ہے جوعلم حديث كى ابجدسے واقف ہيں۔!!

یوہ مذہب ہے جس کی مخالفت متقد مین اور جمہور متاخرین سے ثابت ہے۔

اس طبقاتی ندہب کے بعض مخالفین کے نام درج ذیل ہیں:

ا: امام شافعی رحمه الله الله عبد الرحم بن مبدی

۱۳: احمد بن منبل ۱۳: اسحاق بن را بوریه

۵: اساعيل المزنى ٢: بيهتي

٤: ابن أمنقن ٨: خطيب بغدادي

9: ابن حیان ۱۰: ابن الصلاح

اا: نووي ۱۲ حسين بن عبدالله الطبي

١١٠: بلقيني ١٣٠: ابن الابناسي

ان حافظ ابن حجر العسقلاني بذات خود!!

١٦: عيني

۱ے: کرمانی

١٨: قسطلاني

۱۹: سخاوی

۲۰: ذكرياالانصارى

ri: ابن التركماني (حواله جات ك لئرد كي عضي عقالات ١٥١/١٥١)

٢٢: ابن المديني

٢١٠: يجي بن سعيد القطان

۴۴: حاتم نیثا بوری

٢٥: ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد

۲۲: ابوحاتم الرازي

۲۷: مشیم بن بشیر

۲۸: زېي

٢٩: کيلي بن معين

۰۳: ابن كثير رحمهم الله (حواله جات ك لئر و يكف تحقيق مقالات جساص ۳۰۳\_۳۱۳)

معاصرین میں سے بھی بہت سے علاء صراحناً باعملاً اس طبقاتی تقسیم کے خلاف ہیں ، مثلاً:

ا: وبي عصر فيخ عبد الرحن بن يجي المعلمي اليمني رحمه الله

٢: مشخ عبدالعزيز بن عبداللدبن بازرحمه الله

m: حافظ عبدالمنان نور بورى رحمه الله

٧٠: فينخ الباني رحمه الله

۵: ابوصهیب محرداودارشد

۲: میشراجدریانی

2: محمر یخی گوندلوی رحمه الله

٨: ابوالا مجد محمصد بق رضا

9: حافظ عمر صديق

١٠: غلام مصطفی ظهبیر

اا: حافظ الويحي نوريوري وغيرهم عظهم الله

نیز دوسرے بہت سے علماء مثلاً عبدالرحمٰن مبار کپوری اور خواجہ محمد قاسم وغیرہا ،آل و یو بند و آل بریلی کے بہت سے 'علماء'' مثلاً سرفراز خان صفدر دیو بندی ،ایداداللہ انور،عباس رضوی اور حسین احمد نی وغیرجم (حوالول کے لئے دیکھ تحقیق مقالات ج مص ١٩٥١، وغیره) حافظ ابن جرکا اپنی طبقات مسین تسلیم نہ کرنا کی ولائل سے ثابت ہے:

ا: انھوں نے اعمش (طبقہ کانیہ ) کی معتعن روایت کومعلول بعنی ضعیف قرار دیا۔

۲: انھوں نے طبقہ کالشرکی روایات کو میچے یاحس قرار دیا۔

سو: وها بنی اس کتاب سے راضی نہیں تھے، جبیا کدان کے کلام سے ظاہر ہے۔

(حوالے ای مضمون میں گزر چکے ہیں)

محدر فیق طاہر حفظہ اللہ (مدرس جامعہ دار الحدیث محدید ملتان) نے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ (شخ الحدیث جامعہ محمدیہ کوجرانوالہ) سے طبقات المدلسین کے بارے میں یوجھاتو انھوں نے فرمایا:

''اصل تو یہی ہے کہ روایت مردود ہوگی ،طبقات تو بعد کی پیدوار ہیں۔ پہلے محدثین میں یہی طریق چلنار ہاہے کہ ماع کی تصریح مل جائے یا متا بعث ہوتو مقبول، ورند مردود۔ پیفلاں طبقہ اور فلاں طبقہ اسکی کوئی ضرورت نہیں، پیتو بعد کے علماء کی اپنی طبقات ہیں، پیکوئی وزنی اور پیااصول نہیں ہے۔''

حافظ صاحب نے مزید فرمایا ''جی ہاں ، یہی سیدھا اور پکا اصول ہے، طبقات سے پہلے والے کے در اللہ کے مطبقات سے پہلے والے کے در اللہ کے مدلس کا عندند مردود ہے۔''

(سدمائ محلّم المكرّم كوجرانواله شاره ۱۳ ماس ۱۳۸-۱۳۸ الحديث حضرو: ۹۵ ص ۹۷)

جس راوی کا مدکس ہونا ایک باربھی ثابت ہوجائے ،اس کی معنعن روایت ضعیف و مردود ہے، جسیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور محدثین کا غیرب ومسلک ہے۔
 (دیکھیے تحقیق مقالات جس)

اس قاعدے سے صرف دو چیزیں مشکیٰ ہیں : ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام مسند متصل مرفوع روایات بیر وایات ساع ،متابعات معتبر ہیا شواہد صحیحہ پرمحمول ہیں۔ ۲: کوئی خاص دلیل ثابت ہو۔ مثلاً این جرت کی عطاء بن الی رباح سے روایت ، مشیم
 بن بشیر کی حصین سے روایت ، امام شافعی کی سفیان بن عیدند سے روایت ، یجی القطان کی سفیان توری سے روایت اور شعبہ کی تمادہ ، ابواسحاق السبعی اوراعمش سے روایت ۔ وغیرہ

# ٢٩: أمام سفيان تورى رحمه الله

حافظ ابن جحرر حمد الله وغيره كا امام سفيان تورى كوطبقه كانيديس ذكركر منا غلط ب،اس كفلط بودات كان من در كان الم

اسفیان توری کا متفدیین سے قلیل التدلیس ہونا ہرگز ثابت نہیں اور اس سلسلے میں امام بخاری کی طرف منسوب قول العلل الكبير نامی منسوب كتاب كے راوی ابو حامد التا جركے مجول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔

امام على بن المديني اورامام يجي القطان كے اقوال سے معلوم ہوتا ہے كہ سفيان تورى كثير التدليس تقے۔

معاصرین میں سے مسفر بن غرم الله الدینی نے کئی قلابازیاں کھانے، غلط موقف اختیار کرنے اور غیر ثابت اقوال سے استدلال کرنے کے باوجود بیشلیم کرلیا ہے کہ ''و تدلیسه کٹیو''اوران (سفیان توری) کی تدلیس کثیر (زیادہ) ہے۔

(ويمين الدليس في الحديث ١٧٧٧)

افظائن حبان نے سفیان توری کو صراحت کے ساتھ ان راویوں میں ذکر کیا ہے جن کی وہی روایت جس میں ساع کی تصریح کریں۔

(منح این حبان ۱/ ۹۰ جمتیق مقالات ۳۰۸/۳)

نیز انھیں جنس ثالث (طبقۂ ثالثہ) میں ذکر کیا اور فر مایا :ان کی غیر مصرح بالسماع روایات سے جحت پکڑنا جائز نہیں۔(دیکھئے الجر وجین لابن حبان ۱۹۲/)

يةول چونكه بهت اجم اوراس مسك مين فيصله كن ب، البذااس كامتن مع ترجمه پيش

#### فدمت ہے:

حافظ ابن حبان البستى (متوفى ٣٥٣هـ) فرمايا:

"الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة و يحيى بن أبي كثير والأعمش و أبو إسحاق و ابن جريج و ابن إسحاق والثوري و هشيم و من أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين و أهل الورع في الدين كانوا يكتبون عن الكل و يروون عمن سمعوا منه فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس و إن كان ثقة : حدثني أو سمعت فلا يجوز الإحتجاج بخبره، وهذا أصل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله ـ و من تبعه من شيوخنا"

تیمری تہم: وہ تقد مرسین جوروایات میں تدلیس کرتے تے مثلاً قادہ، کی بن ابی کیر، اعمش ، ابواسحاق، ابن جرنج ، ابن اسحاق، توری، مشیم اور جوان کے مشابہ تے جن کی تعداد زیادہ ہے ، وہ بسندیدہ اماموں اور دین میں پر بیز گاروں میں سے تھے، وہ سب سے (روایات) کھتے اور جن سے سنتے تو اُن سے روایتی بھی بیان کرتے تے، بعض اوقات یا بسااوقات وہ شخ یعن استاذ سے سنتے کے بعد ضعیف لوگوں سے بی ہوئی روایات اس (شخ) سے بطور تدلیس بیان کرتے تھے، ان کی (معنفن) روایات سے استدلال جائز نہیں ۔ پس جب تک مدلس اگر چر تقد ہو حدثی یا سمعت نہ کے (یعنی ساع کی تقریح نہ کرے) تو اس کی روایات سے استدلال جائز نہیں اور بیا بوعبداللہ محمد بن اور لیس الشافعی رحمہ اللہ کی اصل (یعنی روایات سے استدلال جائز نہیں اور بیا بوعبداللہ محمد بن اور لیس الشافعی رحمہ اللہ کی اصل (یعنی روایات سے استدلال جائز نہیں اور بیا بوعبداللہ محمد بن اور لیس الشافعی رحمہ اللہ کی اصل (یعنی اصول) ہے اور ہمارے اسا تذہ نے اس میں اُن کی اتباع (یعنی موافقت) کی ہے۔

(كتاب الجروين ج اص٩٢، دوسرانسخه ج اص٨٦)

اس عظیم الشان بیان میں حافظ ابن حبان نے تدلیس کے سکے میں امام شافعی کی ممل موافقت فرمائی بلکہ "منج المتقد مین" کے نام سے" کشرالتد لیس" اور" قلیل التدلیس" کی

عجیب وغریب، شاذ اور ناقابلِ عمل اصطلاحات کے رواج کے ذریعے سے مسئلہ تدلیس کو تاریخ و اوں کے ذریعے سے مسئلہ تدلیس کو تاریخہ و کرنے والوں کے شبہات کے پرنچے اُڑادیئے ہیں۔ حافظ ابن حبان نے دوسری جگہ فرمایا:

" و أما المدلّسون الذين هم ثقات و عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين ( المتقنين ) و أهل الورع في الدين لأنا متى قبلنا خبر مدلّس لم يبين السماع فيه \_ و إن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدرى لعل هذا المدلس دلّس هذا الحبر عن صعيف يهي الحبر بذكره إذا عرف ، اللهم إلا أن يكون المدلّس يعلم أنه مادلّس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته و إن لم يبين السماع و هذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلُّس و لا يدلُّس إلا عن ثقة متقن و لا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العلة \_ و إن لم يبين السماع فيها \_ كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي مَلْكُلُهُ ما لمه يسمع منه " اورمروه مرسين جوثقه اورعاول بين توجم ان كى بيان كرده روايات میں سے صرف ان روایات ہے ہی استدلال کرتے ہیں جن میں انھوں نے ساع کی تصریح کی ہے، مثلاً توری، اعمش ، ابواسحاق اور ان جیسے دوسرے اسم متقین (اسم متقنین ) اوردین میں بر میز گاری والے امام، کیونکہ اگر ہم مدلس کی وہ روایت قبول کریں جس میں اُس نے ساع کی تصریح نہیں کی ۔ اگر چہوہ تقد تھا، تو ہم پر بیلازم آتا ہے کہ ہم تمام منقطع اور مرسل روایات تبول کریں ، کیونکہ بیمعلوم نہیں کہ ہوسکتا ہے اس ماس نے اس روایت میں ضعیف سے تدلیس کی ہو، اگراس کے بارے میں معلوم ہوتا توروایت ضعیف ہوجاتی، سوائے اس کے کداللہ جانتا ہے، اگر مدلس کے بارے میں بیمعلوم ہو کداس نے صرف ثقة

سے ہی تدلیس کی ہے، پھراگراس طرح ہے تواس کی روایت مقبول ہے اوراگر چروہ ساع کی تصریح نہ کرے، اور یہ بات (ساری) دنیا میں سوائے سفیان بن عیدنا کیلے کے کسی اور کے لئے ٹابت نہیں، کیونکہ وہ تدلیس کرتے تھے اور صرف ثقہ متقن سے ہی تدلیس کرتے تھے، سفیان بن عیدنہ کی ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی جس میں انھوں نے تدلیس کی ہوگراسی روایت میں انھوں نے اپنے جیسے ثقہ سے تصریح ساع نہ کر دی ہو، اس وجہ سے ان کی روایت کی مقبول ہونے کا تھی ۔ اگر چہوہ ساع کی تصریح نہ کریں ۔ اسی طرح ہے جیسے روایت کے مقبول ہونے کا تھی ۔ اگر چہوہ ساع کی تصریح نہ کریں ۔ اسی طرح ہے جیسے ابن عباس (مطالفہ ہونے کا تھی ۔ اگر چہوہ سات کی تصریح نہ کریں جو انھوں نے آپ سے نی نہیں تھی ، کا تھی ہے۔ (سمجے ابن حبان ، الاحیان جاس الا ، دوبر انتی جو انھوں نے آپ سے نی نہیں تھی ، کا تھی ہے۔ (سمجے ابن حبان ، الاحیان جاس الا ، دوبر انتی تاس ۹۰

اس حوالے میں بھی حافظ ابن حبان نے مدنس راوی کی اس روایت کوغیر مقبول قرار دیا ہے جس میں ساع کی تصریح نہ ہواورامام شافعی رحمہ اللہ کی معناً تائید فرمائی ہے۔

حافظ ابن حبان کے اس بیان سے درج ذیل اہم نکات واضح ہیں:

ا: جس راوی کاملس موما ثابت موراس کی عدم تصریح ساع والی روایت غیر مقبول موتی

-4

۲: ۱، ۱م شافعی کابیان کرده اصول صحیح ہے۔

س: امام شافعی این اصول میں منفرد نہیں بلکہ ابن حبان اور اُن کے شیوخ ( نیز عبدالرحمٰن بن مہدی احمد بن صبل ، اسحاق بن راہویہ، مزنی ، بیہی اور خطیب بغدادی وغیرہم) نے امام شافعی کی تائید فرمائی ہے۔

ان المنج صحیح نہیں بلکہ مرجوح ہے۔

۵: اگر مدلس کی عن والی روایت مقبول ہے تو پھر منقطع اور مرسل روایات کیوں غیر مقبول ہیں؟

۲: مدلسین مثلاً امام سفیان توری رحمه الله وغیره کی معنعن اور ساع کی صراحت کے بغیر
 والی روایات غیر مقبول بین ،اگرچیه بعض متاخر علماء نے انھیں طبقہ ثانیہ یاطبقه اولی میں ذکر کر

رکھا ہو۔

2: حافظ ابن حبان کے نزدیک امام سفیان بن عیبینه صرف ثقه سے بی تدلیس کرتے سے ہمیں اس آخری شق سے دودلیلوں کے ساتھ اختلاف ہے:

ا: بعض اوقات سفیان بن عیدندر حمدالله غیر ثقه سے بھی تدلیس کر لیتے تھے۔ مثلاً دیکھئے تاریخ بچی بن معین (روایة الدوری: ۹۷۹) کتاب الجرح والتعدیل (۱۹۱۷) اور میری کتاب: توضیح الاحکام (ج۲ص ۱۳۹)

لہٰذا بیقا عدہ کلیہ نہیں بلکہ قاعدہ اُغلبیہ ہے، نیز انھیں سیدنا عبداللّٰہ بن عباس مُلْاثِیْنَ ہے تشبیہ دیناغلط ہے۔

۲: امام سفیان بن عیبینه رحمه الله بعض اوقات ثقنه مدلس (مثلاً ابن جریج) ہے بھی تدلیس کرتے تھے۔

د يكيئ الكفايه (ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ وسنده صحيح ) اورتوضيح الاحكام (ج٢ ص ١٥٨)

میں نے یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ سفیان بن عیبید تقد مدلس راو یوں سے بطور تدلیس صرف وہی روایات بیان کرتے تھے جن میں انھوں نے سفیان کے سامنے سام کی تقریح کررکھی ہوتی تھی ، لہذا کیا بعید ہے کہ تقد مدلس نے ایک روایت تدلیس کرتے ہوئے بیان کی ہواور سفیان بن عیبینہ نے اس تقد مدلس کو سند سے گرا کر روایت بیان کردی ہو، لہذا اس وجہ سے بھی ان کی معنعن روایت نا قابل اعتاد ہے۔ واللہ اعلم

۳) سفیان توری اپنے نزدیک غیر ثقه یعنی سخت مجروح راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے مثلاً انھول نے ایک راوی سے جھی تدلیس کرتے تھے مثلاً انھول نے ایک راوی سے حدیث المرتدہ بطور تدلیس بیان کی اور پو چھے جانے کے بعد فرمایا: بیروایت ثقه سے نہیں ہے۔ (الانقام ۱۲۸ چقیق مقالات ۲۰۱/۳)

میروه راوی ہے جس کی وفات پرسفیان توری نے بہت شدیدالفاظ فرمائے۔

(د يکھئے تاریخ بغداد۱۳/۳۵۳ وسندہ سمجے)

ا در تؤری نے اس راوی کوضال مضل بھی کہا۔ (تاریخ ابی زرعة للدمشق:١٣٣٧، وسنده حسن)

امام سفیان توری ضعیف راویوں ہے بھی تدلیس کرتے تھے۔

(مثلاً ديكيني ميزان الاعتدال ١٩٩/١ ٣٣٢ mrr)

اورحافظ ذہبی وغیرہ نے بیاصولِ حدیث بیان کیا ہے کہ جوراوی ضعیف راویوں سے تدلیس کر ہے تواس کی معنعن روایت مردود ہوتی ہے۔

(و يكيئ الموقظ ص ١٠٥ جقيق مقالات ٣٠٤/٣)

 امام یجی بن سعیدالقطان نے فرمایا: میں نے سفیان سے صرف وہی کچھ لکھا ہے جس میں انھوں نے حدثتی اور حدثنا کہا ، سوائے دوحدیثوں کے۔

(تحقيق مقالات ٣٠٨/٣٠، كتاب العلل لاحمه: ١١٣٠)

اس سے معلوم ہوا کہ امام کیمیٰ القطان اپنے استاذ امام سفیان توری کی معنعن روایات کو جحت نہیں سمجھتے تتھے۔

۱ مام على بن المديني نے فرمایا: لوگ سفیان کی حدیث میں کی القطان کے حتاج ہیں،
 کیونکہ وہ (ان کی صرف)مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے۔

(الكفايص ٢٣ س تقيق مقالات ١/٣٠٢ ١٢٠٥ - ٣٠٨)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن المدینی کے نز دیک سفیان کی ہر معنعن روایت ساع پرمحمول نہیں ہوتی تھی یعنی وہ انھیں طبقہ گانیہ میں شارنہیں کرتے تھے۔

اس حاکم نیشا پوری نے سفیان توری کو تیسری جنس (یعنی طبقه الله) میں ذکر کر کے بتایا کہ وہ مجبول راویوں سے روایت کرتے ہتھے۔ (معرفة علوم الحدیث ۱۰۷)
اس عبارت کوعلائی نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

اور تیسرے وہ جومجہول نامعلوم لوگوں سے تدلیس کرتے تھے جسے سفیان توری...

(جامع التحصيل ص ٢٠٩ جمتيق مقالات ٣٠٩/٣٠)

ابوعاصم النبیل بھی اپنے استاد سفیان توری کی ہر معنعن روایت کوساع پر محمول نہیں سیحصتے ہتھے۔(دیکھنے تھیقی مقالات ۳۱۰/۳)

ابوحاتم الرازی نے ایک معنعن روایت کے بارے میں فرمایا: میں نہیں سجھتا کہ توری
نے اسے قیس (بن مسلم الجدلی الکونی ) سے سنا ہے ، میں اسے مدس ( یعنی تدلیس شدہ )
سجھتا ہوں ۔ (علل الحدیث: ۲۲۵۵ تحقیق مقالات ۳۱۰/۳)

لیعنی ابوحاتم الرازی بھی امام توری کی ہرروایت کوساع پرمحمول نہیں سیجھتے تھے۔ تریر ہوفع میں عینہ جنف نفید میں نہیں میں میں نائش مرکب میں سیجھتے

• 1) نووی شافعی اور عینی حنفی وغیر جمانے صاف طور پر سفیان توری کی روایت کے بارے میں فرمایا: سفیان مرسین میں سے ہیں...اور مدلس کی عن والی روایت جمت نہیں ہوتی إلا به کہ تصریح بالسماع ثابت ہوجائے۔ (دیمئے تحقیق مقالات ۳۱/۳)

اس طرح کے اور بھی بہت ہے حوالے ہیں ، مثلاً ابن التر کمانی وغیرہ کے اقوال للبذا ثابت ہوا کہ سفیان توی کو طبقہ ٹانیہ بس ذکر کرنا غلط ہے اور سچے بخاری وضحے مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں میں ان کی مضعن روایت ضعیف ہوتی ہے ، سوائے بچکی القطان کے کدان کی توری ہے مضعن روایت بھی ساع پر محمول یعنی شجے ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقہ کٹانیہ (تحقیق مقالات سفیان توری کی تدلیس اور طبقہ کٹانیہ (تحقیق مقالات سفیان توری کی تدلیس اور طبقہ کٹانیہ (تحقیق مقالات

موجوده دور بین بھی بہت سے عرب علماء نے سفیان توری کو مدلس قرار دیا ہے مثلاً شخ عبدالرحمٰن بن یجیٰ المعلمی الیمانی رحمہ الله، شخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمہ الله (حافظ عبدالمنان نور پوری کے احکام ومسائل جاص ۱۳۵) اور شخ محمہ بن علی بن آ دم بن موی الاحمی بی المکی حفظہ الله (البحرالحیط النجاح فی شرح سیح مسلم الحجاج جلد ۱۹ص۵، الحدیث حضر و: ۹۹ ص ۲) وغیر ہم

### ٣٠: خلاصة الكلام

آخر میں خلاصة الکلام کے طور پرعرض ہے کہ مسئلہ تدلیس اور بعض الناس کے شہات واعتراضات، نیزعلی تحقیق کے لئے راقم الحروف کے درج ذیل مضامین کا مطالعہ

### \_بحدمفیرے:

- ا: الآسيس في مسئلة التدليس (تحقيق مقالات ا/٢٩٠-٢٩١)
  - ٢: يَدَ لِيس اور محدثين كرام (تحقيق مقالات ١٩٨/٣-٢٢٢)
- m: تدلیس اور فرقهٔ مسعود بیکا انکارِ مدثین ( تحقیق مقالات ۲۲۳۲/۳۳)
  - م: سليمان الأعمش كى ابوصالح وغيره معتعن روايات كاتكم

### (تحقیق مقالات۳۰۰/۳۰۰)

- ۵: امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقه گانید (تحقیق مقالات ۳۰۲/۳ یسا)
  - ٢: تدليس اور بريلوب (تحقق مقالات ١١٢/٣ يمالا)
  - 2: اصول حديث اوريدلس كي عن والى روايت كاتكم

### التحقيق مقالات ١٩٤٨ (١٩٤)

- ٨: الم مثافعي رحمه الله اورمسئله تدليس (تحقيق مقالات ١٩٨/٢)
  - 9: مسئله بدليس اورمحدثين (توضيح الاحكام الرويده ٥٤٠٥)
- ان سفیان توری رحمه الله اوران کی تدلیس (توضیح الاحکام ۱/۵۵۰ میلاد)
  - اا: صيح بخارى اورسفيان تورى (توضي الديهم/١١٥ ساحام)
- ١١: المام سفيان تورى اورطبقة ثالث كي تحقيق (توضيح الاحكام ١١٨١١)
- الله المام سفيان تورى كى تدليس اورطبقه تانيه (توضيح الاحكام ٣١٨/٣٠٠) مرر
  - ا: المام بخارى تدليس يرى تقد (توضيح الاحكام ٣٣٣٠٣١/)
  - 10: كياسيد تاابو بريره ورائي تدليس كرتے تھے؟ (توضيح الا حكام ٣٣٥/٣٣٥)

ہم بحد اللہ اصول کے پابند ہیں، اصول حدیث اور علم اساء الرجال کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہیں، وغلی پالیسیوں اور دورُ خیوں سے سخت بیز ار اور انتہائی دور ہیں اور جب اپنی غلطی معلوم ہوجائے تو علانے (علی رؤوس الاشہاد) رجوع کرتے ہیں اور اس میں خیر ہے۔ ان شاء اللہ (۲۰۱۷) دو القعد و ۱۳۳۳ ہے ہمطابق ۱/۱ کو بر۱۰۱۲ء)

### ازقكم بمولانا ابوصهيب محمدداودار شدهظه الله

## [تقريظ: جمهور محدثين اورمسكلهُ تدليس]

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد:

زیرِنظررسالہ مجی داخی انشخ زبیرعلی ز کی حفظہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تدلیس پر ہے۔ صحیح اور خالص حق بھی ہے کہ جس راوی سے ایک بار بھی تدلیس کرنا ٹابت ہو،اس کی عنعن روایت جمت نہیں۔

الایدکال کی متابعت یا تحدیث لی جائے، یمی موقف متقدین حضرات محدثین کا تھا۔
طبقاتی تقسیم بعد کے علیاء کی ہے، جوانھوں نے اپنے ذوق کے مطابق کی ہے۔
میرے شیخ حضرت کو ندلوی (شیخ الحدیث محمد یکی بن محمد بیقوب کو ندلوی) رحمداللہ
تعالیٰ طبقاتی تقسیم کے قائل تھے۔ مگر آخری عمر میں انھوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور
فرمایا کرتے تھے کہ دلس خواہ تدلیس کم کرے یا زیادہ اس کی روایت ساع کی صراحت کے
بغیرنا قابل جمت ہے۔

وفات ہے دوتین برس قبل ایک جگہ لکھتے ہیں:

"راقم نے خیر البراهین میں لکھا تھا کہ سفیان کی تدلیس معزبیں مگر بعد از ال شخیق سے معلوم ہوا کہ معزب (حاشہ معیف اور موضوع روایات م ۲۵۹ بلیج دانی)

ابوصهیب محمد داودار شد (اکتوبر۱۲۰۴ع)



ضبط کیا۔

# ازقلم بحتر ما بوالحن مبشر احمد بانی هظه الله [تقریظ: جمهور محدثین اور مسئلهٔ تدلیس]

### نحمده و نصلّي على رسوله الكريم أما بعد:

تمام عقائد واحكام كى اساس اور بنيا دقرآن مجيد اوراحاديث مجيدة ابته وحنه برب ياكي مسلم حقيقت ب اورشرى تحم كا عقبار سد دونوں مساوى بين يعنى جس طرح قرآن عيم سي شرى احكامات ثابت بوتے بين اى طرح احاد يث وسنن سي بحى امام ابو براحمد بن على بن ثابت المعروف خطيب بغدادى دحم الله دقمطراز بين "بساب مسا جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى و حكم سنة رسول الله عَلَيْنِ في وجوب العمل و لزوم التكليف" (الكفاية في معرفة امول عم الردية ا/٥٥، مكتبة ابن مباس) يعنى على كروم بين كتاب وسنت كا عم برابرب احاد يدى وضبط كرف ، اور ان كى تدوين مين آئم حديث في نماياں كارتا مي مرانجام دي، بهرداديان حديث كم مل حالات ، من ولادت ووفات ، ان كے مشائح و تل في مقريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سي تلاي عرب وسنت كا عم مرانجام دي، بهرداديان حديث كم مل حالات ، من ولادت ووفات ، ان كے مشائح و تل في قريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سے تلاخه ، تعريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سے تلاخه ، تعريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سے تلاخه ، تعريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سے تلاخه ، تعريف وتو ثيق ، تصعيف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده طريق سے تلاخه ، تعريف وتو ثيق ، تصويف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده و طريق سے تلاخه ، تعريف و تو ثيق ، تصويف و تجرب ، رحلات علميد وغيره كو بحى انتهائى عده و ليق سے تعريف و تو تي تك و تحد الله و تو تي تعريف و تو ثين ، و تك و تعريف و تو تي تو تي تعريف و تعريف و تو تي تعريف و تعريف و تو تي تعريف و تي تعريف و تو تي تعريف و تي تعريف و تو تي تعريف و تي

ای طرح علم روایت و درایت کے اصول وضوابط کا تعین بھی کیا۔ جن کی بنیاد پر روایات کی جانج پڑتال کی جاسکتی ہے۔ ان بی اصولی مسائل میں سے ایک مسئلہ تدلیس بھی ہے۔ جس پر آئمہ حدیث نے از حد کام کیا اور مدسین کے اساء ، ان کی روایات ، تدلیس کی اقسام وغیرہ پر تفصیلی گفتگو کی اور غیر سجی میں مدس کی وہ روایت جس میں وہ اپنے شخے سے ساع کی تصریح نہیں کرتا ، کیا تصریح ساع کی تصریح نہیں کرتا ، کیا تصریح ساع کے بغیر درست ہے یانہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور آئمہ اصولیین کے ہاں جو شخص ایک مرتبہ تدلیس کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنا عیب تدلیس نمایال کردیتا ہے اور اپنا عیب تدلیس کم یال کردیتا ہے اور اپنا عیب تدلیس

اور سیحین کی روایات پر چونکه اُمت کے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سیح ہیں اور اُھیں تلقی بالقبول حاصل ہے اس لیے وہ زیر بحث نہیں۔

عصر حاضر میں بھی مسئلہ تدلیس پرعلماء نے کافی بحث شروع کررکھی ہے اور پھر راوی قلیل التدلیس ہویا کثیرالتدلیس ....

ہمارے فاضل دوست اور عصر حاضر کے عظیم محقق شیخ زبیر علیز کی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مسئلہ پر برا علمی و تحقیقی مقالہ لکھا۔ جو پہلے ' التا سیس فی مسئلۃ النہ لیس' کے عنوان ہے۔ ان کے ہاں طبع ہو کر دار تحسین وصول کر چکا ہے۔ اور اب پھر نئے سرے سے مسئلہ تہ لیس ان کے ہاں طبع ہو کر دار تحسین وصول کر چکا ہے۔ اور اب پھر نئے سرے سے مسئلہ تہ لیس اس پر شبہات اور ان کے از الے فضیلۃ الشیخ نے بڑے احسن انداز سے کر دیئے ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کے لئے عظیم تحذہ ہے۔

الله تعالیٰ شخ کے ممل کو درجہ قبولیت پر فائز کرے۔اور نجات کا وسیلہ و ذریعہ بنائے۔ اور منج سلف صالحین پرتمسک عطا کیے رکھے۔ آمین یارب العالمین (۱/۳/۱/۳ء)

حادی اصلی ولیدان دوام مو الودای عناملیاست رئیس مراز دامس مرد در ار 882 چی میدال موجور ۱<u>۳۷٬۱۳۱۵</u>

#### أعلانات

ا: الحدیث حفرو (شاره:۱۰۱) میں صفح ۱۳ سطر ۱۸ بر کمپوزنگ کی غلطی سے 'آسمد بن محمد محمد الصیم من ' جھپ گیا ہے ، جب کشی عبارت 'آسمد بن محمد الصیر فی ' ہے جسیا کہ ذکورہ مضمون کے قلمی مسود ہیں لکھا ہوا ہے۔

۲: محمد زبیر صادق آبادی کی طرف سے کافی عرصہ پہلے فیمل آباد کے کسی ' عبدالخالق دیو بندی کے بیس جھوٹ' [ایک جوائی مضمون] ادارہ الحدیث حضرو کو موصول ہوا تھا کیکن مجبول دیو بندی کا ایڈریس مجم ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک بھیجا نہیں جا سکا ، للہذا مجبول دیو بندی مکتبۃ الحدیث حضرو سے رابط کرے۔

حافظ زبيرعلى زئي

# قاضى ابوالقاسم احمدابن بقي البقوى القرطبي رحمه الله

قاضی ابوالقاسم احمد ابن بھی البقوی القرطبی رحمہ اللہ (م ۲۲۵ ھ) کامختصر وجامع تذکرہ درج ذیل ہے:

نام ونسب: ابوالقاسم احد بن بزید بن عبد الرحمٰن بن احمد بن محد بن احمد بن مخلد بن عبد الرحمٰن بن احمد بن هی بن مخلد الاموی البقوی القرطبی المخلد ی رحمه الله

ولارت: ١٦/ زوالقعده ٥٣٧ه

اساتذه: ابوالحن عبدالرحن بن احمرانی القاسم بن محمد بمحمد بن عبدالحق الخررجی ،خلف بن بشکوال ،ابوزیدالسهیلی صاحب الروض الانف ،ابوالحسن شریح بن محمدالمقری اورعبدالملک بن مسره وغیرجم \_رحمهم الله

تلا مذه: محمد بن عياش الخزرجى ،ابوالقاسم ابن الايسر الحذ امى ،ابوالحكم ما لك بن المرحل الا ديب اورابومجمد عبدالله بن محمد بن بارون وغير جم \_رحمهم الله

فضائل:

۵: این الابار (م ۲۵۸ هـ) نے کہا: 'و کان من رجالات الاندلس جلالاً و کمالاً ''
 اوروہ اندلس کے طیل اور کامل مردوں میں سے تھے۔

الوركها: "فحمدت سيرته ولم تزده الرفعة إلا تواضعًا ."

پس ان کی سیرت محمود (اچھی )تھی اور عظمت ِشان کی وجہ ہے آپ کے تواضع میں اضافہ ہی ہوا۔ (الْکملہ لکتاب الصلة مع الصله ۲۹ ۸۳/۳ مت ۲۹۱)

٢: حافظ وَ بِي نِهُ مِايا: "الإمام العلامة المحدّث المسند قاضي الجماعة ."

(سيراعلام النبلاء٢٢/٢٢)

اورفرمایا: 'و کان ظاهري المذهب '' اوروه ظاهري ندبب والے تھے۔ (انعم ١٩٦/٣)

ا: حافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى رحمه الله (م ٢٥٦ه) في مايا: "السقساطسي الأجل المحدّث المسند قاضي الجماعة ..." (الكملة لوفيات القلة ٢٢٠٨ ت ٢٢٠٨)

٣: ابن مسدى ني كها: بهارت شيخ مراكش اوراندلس مين چوفى كے مقام پر تنے ... وها جماع اوراختلاف كو جانے والے ، ترجيح اورانصاف كي طرف ماكل تھے۔

( تاريخ الاسلام للذبي ٢٢١/٣٥ سيراعلام النبلاء ٢٢٠/٣٥)

المناه المعالي عمر بن يوسف الاندلى رحمه الله (م مما عرف ) فرمايا:

"و كان فقيهًا عالمًا على مذهب أهل الحديث .... 'اوروه الل صديث ك نرجب ير فقيها عالمًا على مذهب أهل الحديث ... '

اس سے ثابت ہوا کہ حافظ ذہبی کا انھیں''المالکی'' لکھنا غلط ہے اور خود حافظ ذہبی نے لکھا ہے:''وقعد کان رحمه اللّه یغلب علیه المیل إلی مذهب أهل الأثو والمظاهر فی أمور ه و أحکامه''اورآپ رحمه الله پر (تمام) امور واحکام بیں اللِ اثر اور اللِ ظاہر کے خرب کی طرف جھکا وَعَالب تھا۔ (البلاء ۲۷/۲۲)

حافظ ذہی نے مزید لکھاہے

"وكان أبو القاسم يغلب عليه النزوع إلى مذهب أهل الحديث والظاهر في أحكام أبو القاسم يعلب عليه النزوع إلى مذهب أهل الحديث والظاهر في أحكامه وأموره." اورابوالقاسم يراين احكام (فيصلول) اوراموريس المل حديث و المل فا مركى طرف رحجان وميلان غالب تفار (تاريخ الاسلام ٢٢٢/٣٥)

ان عبارات میں اہلِ حدیث ، اہلِ ظاہراُن لوگوں کو کہا گیاہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ حدیث اور آثار کو ترجے دیتے ہیں۔

الملِ خَابِر كَامشهور مسئله بِ كَرْتَقليد جائز نهيس، جيسا كه حافظ ابن حزم الاندلى الظابرى في لكها بين والمتقليد حوام "اورتقليد حرام ب-

(الدبرة الكافيه في احكام اصول الدين ص مع يقتى مقالات ٢٠٠/٣) يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الظاهري (م ٥٩٥ه ع) في علماء كوتكم ديا كهوه صرف قرآن مجیداورسنت نبویه (حدیث) کے مطابق بی فتوے دیں اور مجہتدین متقدین میں سے کسی کی تقلیدنہ کریں۔ (تاریخ ابن خلکان کراا پچھیقی مقاملات ۳۲/۳)
ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن الی بکر بن الابار القصناعی الاندلی البلنسی (م ۲۵۸ ھ) نے بکر بن خلف بن سعید بن عبدالعزیز بن کوژ الغافقی الاشبیلی رحمداللہ کے بارے میں لکھا ہے:
"و کان فقیھًا علی مذہب اُھل المظاهر ، لایو ی التقلید"
دو اہل ظاہر کے ند ہب پر فقیہ تھے ، تقلید کے قائل نہیں تھے۔

(الكله لكناب الصله ١٥٠/١٥١ ١٥٥٥)

خلاصة الكلام يه به كه قاضى احمد البقوى رحمه الله المل حديث كے فد جب بر تھے اور امام مالك وغيره كى قائل جي قائل جي تھے۔ ١٤ - وه موطأ امام مالك كراويوں ميں سے ايك اہم رادى تھے۔ فوائد:

بقی بن مخلد کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: 'و کان مجتهداً الا بقلد احداً ''
اوروہ مجتبد تھے، کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (تاریخ الاسلام ۲۱۳/۳، تحقق مقالات ۲۰/۳)
عبداللہ بن وہب کے بارے میں فرمایا: ''کان ... مجتهداً الا یقلد احداً ''
حسن بن موی الاشیب کے بارے میں فرمایا: ''لا یقلد احداً ''
اس طرح کے بہت سے حوالوں کے لئے و کی میے تحقیقی مقالات (۲۵/۳)
اس طرح کے بہت سے حوالوں کے لئے و کی میے تحقیقی مقالات (۲۵/۳)
مرفراز خان صفدر نے اپنی ویو بندی زبان میں لکھا ہے: ''بال غیر مقلدین حضرات کو ایسے
موس اور صریح حوالجات درکار ہیں جن میں مجتبد کے بعد لا یے لئے مفید
مشلاً امام داود بن علی الظاہری ہیں۔ اس قتم کے صریح اور غیر متعارض حوالے ان کے لئے مفید
مطلب ہو کتے ہیں۔'' الخ (طائفہ منصورہ ۱۳۲۷)

وفات: قاضی احمدالیقوی ۱۵/رمضان ۲۲۵ ها کو بعدازنماز جمعه فوت موئے۔رحمہاللہ (۱/۱۷ کو بر۱۴۰۲ء) حافظ زبیرعلی زئی

### غلام رسول سعيدي ،حيله اسقاط اورايك موضوع روايت

غلام رسول سعیدی بریلوی نے لکھا ہے:

" نیزعلامه شامی لکھتے ہیں:

حافظ سیوطی نے جامع صغیر میں بیصدیث بیان کی ہے کہ اگر صدقہ سوہاتھوں سے منتقل ہوتا ہواکسی شخص کو بطی تو برشخص کواتنا تواب ہوگا جتنا پہلے شخص کو تواب ملے گا اور کسی کے تواب میں کئی نہیں ہوگا۔ (فیض القدریشر ح جامع صغیرج ۵س ۱۳۳۲، مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت، ۱۳۹۱ھ) علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے ابو جریرہ سے روایت کیا ہے، اس کی سند میں بشیر بخی ضعیف راوی ہے۔

اس اصل مرفقهاء نے حیلہ اسقاط کو جائز کہا ہے۔ ' ( تبیان القرآن جام ۲۳۰۵مع ۲۰۰۵ء)

بدروایت تاریخ بغداد میں بشیر بن زیاداللی : حدثنا عبدالله بن سعیدالمقمری عن ابیمن ابیمن الله عنه کی سند سے موجود ہے اور اس کاعربی متن درج ذیل سے:

"لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان لهم من الأجر مثل أجر المبتدي من غير أن ينقص من أجره شيئًا" (٣٥٩٨ ت٥٩٨)

اس كےراوى عبداللد بن سعيد بن الى سعيد المقبرى كامختفر تذكر و درج و مل ب:

: امام يحي بن سعيد القطان رحمه الله في مايا:

"جلست إلى عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وكنيته أبو عباد و استبان لي كذبه في مجلس" مين ابوعبادعبدالله بن سعيد بن الي سعيد المقبري ك بين اليوعبادعبدالله بن سعيد بن الي سعيد المقبري ك بياس بينا او را يك بي مجلس مين مير ب سامنے اس كا جموث ظاہر بمو كيا۔ (اكال لا بن عدى الله ما ١٣٨٠/٥ وررانو ١٩٨٥ ورزنو ١٤٩٨ ورزد كيك الآرخ الاور الله الاور ١١٨٥ ورزانو ١٩٨٥ ورن على الفلاس الصير في في فرما با:

الوحف عمر و بن على الفلاس الصير في في فرما با:

"منكو الحديث، متروك الحديث" (كتاب الجرح والتعديل ١٥/١٥ وسند محج)

٣: نسائي فرمايا: "متروك الحديث" (اكتاب الضعفاء والمر وكين ٣٣٣)

سم: وارقطنی نے قرمایا: "متروك" (الضعفاء والمتروكون: ١١٠)

۵: محمد بن طاہر المقدى نے كہا: 'وعبد الله لا شئى فى الحديث'

اورعبدالله (بن سعيدالمقمري) حديث ميس كوئي چيز ميس \_ (ذخيرة الحفاظ ١٩٩١/١٩٩ ح١٠٦٥ شامله)

٢: حافظ ذہبی نے فرمایا: 'تو کوه ''لعنی محدثین نے اسے ترک کردیا ہے۔

(ديوان الضعفاء المتر وكين٢٨/٢ ٣٦٨)

اورفر مايا: "متروك" (المحذب في اختصار السنن الكبير ١١٠٤/١٥ معروك")

اخطابن مجرنے فرمایا: "متروك" (تقریب التهذیب: ۳۳۵۲)

٨: نورالدين ينتي فرمايا:

"وهو متروك" (مجمع الزوائد ١٦٣/٤ اباب منه في فضل القرآن ومن قرأه)

٩: امام بخاري نے فرمایا:

"توكوه" العنى محدثين في استرك كرويا ب- (كتاب الضعفا للعقيلى ٢٥٩/٢ ت-٨١٠)

امام یحی بن معین نے فرمایا:

"لا يكتب حديثه" اس كى حديث كهي تبيس جاتى \_ (الضعفا المعقبلي ٢٥٨/١ وسندوسن)

نيزمحد بن طاهر يأني بندي (م٩٨٧هـ) نے كها: "متروك" (تذكرة الموضوعات ص٢٠٩)

ایسے متروک و کذاب راوی کی روایت موضوع ہوتی ہے، نیز اس سند میں بشیر بن زیاد اللہ متر میں بشیر بن زیاد اللہ میں جسے ہارے علم کے مطابق کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا، بلکہ حافظ ذہبی نے اسے بشیر بن زیادالخراسانی قرار دے کرمیزان الاعتدال میں جرح کی ہے اور دیوان الضعفاء والمتر و کین میں کھا ہے۔ ''صاحب مناکیو ''منکرروایتیں بیان کرنے والا۔

(جاس۱۳۱ ت ۱۱۲)

ضعف الطالب والمطلوب كى كتنى برى مثال ہے كەغلام رسول سعيدى صاحب اور

ان کے فقہاء کی اصل دلیل وہ روایت ہے جسے صاحبِ منا کیرنے کذاب و متروک سے
روایت کیا ہے اورالی روایات وتحریفات پر بی بریلویت کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔
"منبیہ بلیغ: سعیدی صاحب نے عبدالرؤوف المناوی (صوفی) کے حوالے سے لکھا
ہے کہ''اس کی سند میں بشیر بلخی ضعیف راوی ہے۔" ( تبیان القرآن الم ۳۲۷)
حالانکہ مناوی نے بشیر الملخی پرکوئی جرح نہیں کی بلکہ لکھا ہے:

"وفیه عبدالله بن سعید المقبری قال الذهبی فی الضعفاء تر کوه"اس میں عبدالله بن سعید المقبری به الم میں عبدالله بن سعیدالمقبری ہے، ذہبی نے کتاب الضعفاء میں فرمایا: انھوں (محدثین) نے اسے ترک کردیا ہے۔ (فیض القدیرش الجامع العیرہ ۱۳۳/۵ م۳۹۳ دضفہ الیوطی فی الجامع العیر) معلوم یمی ہوتا ہے کہ سعیدی صاحب مناوی صاحب کی عبارت سمجھے ہی نہیں، نیز ترکوہ کی جرح چھیالینا اُن کی بہت بڑی غلطی (یا خیانت) ہے۔

بہت سے لوگ'' فضائلِ اعمال میں ضعیف روایت جست ہے'' کے غلط اصول کا حیلہ کرتے ہوئے موضوع ومردود اور بے اصل روایات پیش کر کے عوام الناس کو دھوکا و بے ہیں، جس کا اضیں پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ

(١٠/ ذوالحبيه ١٣٣١ه بمطابق ١٦/ اكوبر١٠١٠)

### لوگ کون ہیں؟

امام احمد بن حنبل رحمه الله سے پوچھا گیا:''من المنساس''؟ لوگ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا:''ماالناس الا من قال: حدثنا و أخبرنا''

لوگ تو صرف وہی ہیں جو حد شااور اخبرنا کہتے ہیں۔ (مشجۃ الصید اوی ص ۱۱ سال ۱۲ سادہ میج)
امام احمد کے اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں بہترین لوگ صرف محد ثین کرام ہیں، احادیث بیان کرنے اور ان پڑمل کرنے والوں کے سواباتی تمام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ (۱۹/ جنوری ۲۰۱۳ء)

محدز بيرصادق آبادى

# كيا المل حديث صرف محدثين كالقب ٢٠

آئ کل بعض دیو بندی الل حدیث یعنی الل سنت سے گفتگو کے دوران میں الل حدیث کو ' غیر مقلدین' کہتے ہیں۔ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الل حدیث صرف محدثین کا لقب ہے ،موجودہ لوگوں کو الل حدیث کہنا جا تر نہیں ، للبذا ایسے دیو بندیوں کی تر دید کیلئے آل دیو بندیوان کے اکابر کے بعض حوالے پیش خدمت ہیں:

١) آل ديوبندك "شخ النفيرامام الاولياء حضرت مولانا" احماعلى لا مورى نے فرمایا:
 "میں قادری اور حنی ہوں۔ اہل حدیث نہ قادری ہیں اور نہ حنی گروہ ہماری مسجد میں جم سال

ے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کوخق پر سجھتا ہوں۔'' (ملفوظات طیبات ص ۱۵، دوسرانسو مسر ۱۲۱)

٣) آل ويوبند كمفتى رشيداحدلدهيانوى ديوبندى في كلهاب:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروق اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اہلِ حق میں اہلِ عنی نداہب اربعہ اور اہلِ میں اختلاف انظار کے چیشِ نظر پانچ مکا تب فکر قائم ہو گئے لیعنی نداہب اربعہ اور اہلِ حدیث۔اس زمانے سے کیکرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جا تارہا۔"

(احسن الفتاوي ج اص ١٦٦، مودودي صاحب اورتم يب اسلام ص ٢٠)

اعبدالرشیدارشدد یوبندی نے انورشاہ کشمیری دیوبندی کے ایک مناظرے کے متعلق لکھا ہے: ""...ایک بار ایک مناظرہ میں جو حضرت مدوح اور ایک اہل حدیث کے مابین ہوا۔ اہل حدیث عالم نے یو چھا۔ کیا آپ ابوحنیفہ کے مقلد ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں خود جہتد ہوں اور این تحقیق یکمل کرتا ہوں ' (ہیں برے ملمان ص ۳۸۳)

عبدالرشیدارشد دیوبندی نے دوسری جگہ لکھا ہے: ''حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی (اہلحدیث سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا)'' (ہیں بڑے مسلمان ص ۴۸۵) کا آل دیو بند کے شخ الحدیث محمد زکریا تبلیغی نے کہا: ''میں نے اپنی جوانی کے زمانہ میں برئ شخفین کی ۔ قادیا نیوں اور بدعت ہوں اور اس طرح اہل حدیث کوخطوط لکھے ...''

(تقریر بخاری ص۵۹)

آل دیوبند کے "مفتی" سعیداحمہ پالنوری نے مولا نامحم سین بٹالوی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں عبدالی لکھنوی کا قول یوں نقل کیا ہے: "...احناف اور ائل حدیث کے درمیان مخالفت تیز تر ہوگئ اور مناظرہ ، مکا برہ اور مجادلہ بلکہ مقاتلہ بن گیا۔" (ابیناح الادلہ عماشہ جدیدہ س)
 محمود عالم اوکاڑوی دیوبندی نے لکھا ہے: "بلکہ خود مولا ناعنا بت اللہ شاہ صاحب نے بھی اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ میں مولا تا اوکاڑوی کو بی مناظر تجویز کیا تھا اور خوداس مناظرہ کی صدارت کی تھی۔" (نوحات صندہ ۱۳۳۳)

٧) آلِ ديوبندك "مفتی" محمد انور نے صوفی عبد الحميد سواتی ديوبندی كى كتاب پر تبعره كرتے ہوئے لكھاہے: "ہمارى رائے ميں نہ صرف خفى مسلك كے ہرامام وخطيب كے ليے خصوصاً اورعوام ليے عموماً اس كا مطالعہ نافع ہے بلكہ مسلك ابل حدیث كے غير متعصب حضرات كے ليے بھی اس كا مطالعہ انشاء الله بھیرت افروز دچشم كشاہوگا" (نماز سنون ص ١٨) ملك ديوبندك " مثلاً مشہور ابل حدیث عالم محضرت مولا نامحہ اسلام" محمدتی عثانی نے لكھا ہے: "مثلاً مشہور ابل حدیث عالم حضرت مولا نامحہ اسلام "محمدتی عثانی نے لكھا ہے: "مثلاً مشہور ابل حدیث عالم حضرت مولا نامحہ اسلام الله علیہ ..." (تقلید كی شرق حیثیت ص ١٣٧)

آل دیوبند کے مفتی محمد یوسف لدھیانوی دیوبندی نے لکھا ہے: '' فاتحہ خلف الا مام مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی اس کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اہلِ حدیث حضرات کا اس پر عمل ہے۔'' (آپ کے مسائل اور ان کاحل جلد دوم ص ۲۰۷)

• 1) آلِ دیو بندے "مجد وطریقت حضرت العلام مولانا الله یارخان "ویو بندی نے فرمایا:
"... دیو بندی اور اہل حدیث ،ان سب کو میں اختلافات کے باوجود اسلام میں دیکھتا
ہول۔" (حیات طیب س ۱۲۹ ماہنا مضرب حق نمبر ۳۰ میں ۱۱)

ہم نے بیدس حوالے بطورِ نمونہ اور مشتے از خروار نے قال کئے ہیں اور اس طرح کے دیگر بھی بہت سے حوالے موجود ہیں۔ مثلاً: ابواحد"مفتی"محمرایم اے دیوبندی نے لکھاہے:

'' بلکہ اہل حدیث عوام ہے ہماری مؤد بانہ درخواست ہے کہ آپکو اِن حقائق ہے بہرہ رکھکر آپ کافکری استحصال کیا گیا ہے ....' (چھے رازحسہ اس)

نيزمز يدلكهام: "الل حديث عوام يسوجة مول كرك..." (ايناس)

ان عبارات میں اہل حدیث عوام کو اہل حدیث کہا گیا ہے۔

۲: خالدمحمودایم اے مانچسٹروی دیوبندی نے لکھاہے:

"بریلوی جماعت کے عالم مولا نا عبد الرحلی چشتی نے بتلایا کہ مولا نا عبد الستار خال نیازی مشہور اہل حدیث عالم مولا ناسید محمد داؤد غرنوی کی نماز جناز ہیں شامل تھے۔"

(مطالعة بريلويت جلد جبارم ص ٣٨٧)

س: حاجی امداد الله کی کے خلیفہ مجازمحد انوار الله فاروقی نے لکھاہے:

" والانكه الل حديث كل صحابه تح... "

(هنيقة الفقه حصد دوم ص ٢٢٨مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي ، الحديث حضرو: ٩٥ص ٢٤)

۳: محمدادریس کا ندهلوی دیوبندی نے لکھاہے: ''اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے''

(اجتهاداورتقلیدی بیمثال محقیق ص ۴۸)

۵: عبدالحق حقانی دہلوی نے لکھاہے:

"اورابل سنت شافعي حنبلي ماكلي حنفي بين اورابل حديث بهي ان مين داخل بين"

(عقائدالاسلام ص٣)

بيكتاب (عقائد الاسلام) محمد قاسم نانوتوى كى بينديده ہے۔ ديھيے ص٢٦٣

٢: محمد كفايت الله د بلوى ديوبندى نے ايك سوال كے جواب ميں لكھا ہے:

" بإن الل حديث مسلمان بين اور اللسنت والجماعت مين داخل بين ـ"

( كفايت المفتى ج اص ١٣٢٥ جواب نمبر ١٣٧٠)

2: سرفرازخان صفدرد یو بندی کے بیٹے ابو ہمارز اہدائراشدی دیوبندی نے لکھاہے:

'' حنی اہل حدیث اختلافات بھی حضرت والد محترم کی تدریس وتصنیف کا مستقل موضوع رہے ہیں اور وہ نہ صرف تر ندی شریف کی تدریس میں ان مباحث پر باحوالہ تحقیق گفتگو کرتے ہے ہیں اور وہ نہ صرف تر ندی شریف کی تدریس میں ان مباحث کی تابیس بھی لکھی گفتگو کرتے ہے ہیکہ ان میں سے بہت سے مسائل پر انھوں نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، کیکن میتناز عدان کے نزویک دیو بندی بر ملوی تناز عدکی طرح اصولی نہیں تھا بلکہ وہ ان مسائل کو فروئی مسائل کا درجہ دیتے تھے۔'' (بابنامہ الشریعۃ گوجرانوالہ مارچ ۲۰۱۰ء میں)

ان حوالوں سے ثابت ہوا کہ آلِ دیو بند کے نز دیک بھی اہلِ حدیث کا لقب محدثین اور ان کے عوام یعنی عاملین بالحدیث سب کوشامل ہے اور اس لقب کوصرف محدثین کرام کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں۔

بعض آلِ دیوبندنے جب دیکھا کہ محدثین نے طاکفہ منصورہ تو اہلِ حدیث کو قرار دیا ہے جب اگر اور یا ہے جب کہ کا کہ محدثین کے طاکفہ منصورہ تو اہلِ حدیث اسے مراد میں میں اور کے جب کا میں میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں کے اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔

(مسالة الاحتجاج بالشافعی للخطیب ص ۲۲ جمتیقی مقالات از حافظ زیر یکی زئی هظه الله ج اسم ۱۹۱) تو بعض آل دیو بند نے اپنے لئے اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے لیے بھی اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا، جس کے چند حوالے پیش خدمت ہیں:

ا: انوارخورشیدد یو بندی کے لکھاہے: '' بی جھی معلوم ہوا کہ اصل اہل حدیث کہلانے کے مستحق بھی احناف ہیں نہ کہ غیر مقلد، '' (حدیث اور المحدیث ۸۸)

۲: امجد سعید دیوبندی نے سرخی جماتے ہوئے لکھا ہے: "احناف ہی اصل میں المحدیث ہیں" (سیف خفی ۱۲۵)

۳: پالن حقانی دیو بندی نے لکھا ہے: ''میرے نزدیک اِنصاف اور دیا نتداری کی بات اگر پوچھوتو بیہ ہے کہ اِس زمانہ میں جن کی عملی زندگی ہے وہ اہلِ حدیث بھی جیں اور اہلِ تقلید بھی ہیں اور صحیح معنی میں وہی سنت والجماعت جیں ...' (شریعت یا جہالت س ۱۷ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ا یہ کتاب محمد زکریا تبلیغی کی مصدقہ ہے۔ (۲۱/جنوری ۲۰۱۳ء)

# Monthly All Hazro

# همارا عنزم

🦈 قرآن وحدیث اورا جماع کی برتری 🐡 سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرجیار 🗱 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت 🕴 صحیح وحسن روایات

سے استدلال اورضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب 💝 اتباع کتاب وسنت کی طرف والہانہ دعوت

🗱 علمی پختیقی ومعلوماتی مضامین اورانتها کی شا کسته زبان 🤝 مخالفین کتاب وسنت اورا ہل باطل برعلم و متانت کے ساتھ بہترین وبادلائل رد 🗱 اصول حدیث اور اساء الرحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث

💸 دین اسلام اورمسلک اہل الحدیث کا دفاع 💠 قرآن وحدیث کے ذریعے اتحادِ امت کی طرف دعوت

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ" للوث " حفر و کا بغور مطالعہ کر کے اینے قیمتی مشوروں سے مستفید فر مائیں ، ہرمخلصانہ اور مفیدمشورے کا قدر وتشکر



طا تفهمنصوره کے صفائی نام "اہل مدیث "کے دلائل اوراس پر اعتر اضات کے مسکت جوایات

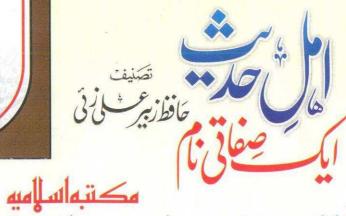

بالمقابل رحمان ماركيث غزني سريث اردو بازار لا مور ـ پاكتان فون : 37244973, 37232369 بيسمن سمث بينك بالمقابل شيل پرول بهيكوتوالى رود، فيصل آباد- پاكستان فون :041-2631204, 2034256



alhadith hazro2006@yahoo.com www.zubairalizai.com